حدودار وسيس عنى تراميم حقیقت کیا ہے ملك ناموجيد علائ كرام فقهائ عظام او دانشورون كى آراء كى رقى من

تقديم وترتيب ملونا محرزا باقباكي

حدودارد فينس مين تراميم خور و الله والله و حقیقت کیا ہے ملك ناموجيد غلطئ كرام فقهائ غيظام الودانشورون كى آراء كى رفينى من

كتاب دوست پبليكيشنز اردوبازارلامور ـ فون پي پي: 7313392-042

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين!

نام كتاب : تتحفظ حقوق نسوال بل

ترتيب : محمد زابدا قبال

صفحات : 256

قیمت : 140 روپے

تعداداشاعت : 1100

س اشاعت اول: وتمبر 2006ء

ناشر : كتاب دوست پېلىكىيشنز ، لا ہور

ملنے کا پہتہ:

ادارة القاتم

پہلی منزل، زبیدہ سنٹر 40۔ اردوبازار، لا ہور

ون :042-7313392 موباكل:0420434



# فهرست

| صفحتمبر | عنوان                                                                       | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7       | ييش لفظ . محمد زابدا قبال)                                                  | 1       |
| 9       | مقدمه                                                                       | 2       |
| 29      | چمن پرویزی کادیده ور (مولانامحمد حافظ)                                      | 3       |
| 33      | ذراآپ بھی سوچئے! (مولانا محما فظ)                                           | 4       |
| 37      | تتحفظ حقوق نسوال كے علمبر دارول كى حقيقت (پروفيسر قارى ميا والرحمٰن عثميرى) | 5       |
| 41      | تخفظ نسوال بلامداف ومقاصد ( دُاكْرُسيدعزيز الرحمٰن )                        | 6       |
| 46      | اسلامی نظریاتی کونسل کی غیرنظریاتی بیداری (پروفیسرخورشیداحمه)               | 7       |
| 51      | جدودياحقوق؟؟؟ (حبيب الرحمن لدهيانوي)                                        | 8 .     |
| 58      | اسلامی سزاؤں پرمغرب کے بے جااعتر اضات (مفتی مزل حسین کیا ڈیا)               | 9       |
| 69      | حدود کی بحث اورعلائے کرام فرشیداحدندیم)                                     | 10      |
| 74      | اسلام اور انصاف کے لیے ذراسو چنے!                                           | 11      |
| 74      | اعلان نامه: ذراسو جع !                                                      |         |
| 75      | مسئل نمبر 1: زناکی جھوٹی ایف آئی آر                                         |         |
| 75      | مئلنمبر2:غورتيں اور جیل خانه                                                |         |
| 76      | مسكنبر3: قذف كا قانون                                                       |         |
| 77      | مسئلهٔ نبر 4: حمل: زنا کا شوت                                               |         |
| 77      | مئلنبر5: زنا کے مقدے کا اندراج                                              |         |
| 78      | مسكر في جرم ك نوعيت اور تعين مز اكيليّ ماحول طالات وواقعات                  | ,       |
| 78      | مسئل نمبر 7: زیادتی کاشکار ہونے والی خاتون کابیان اعتر اف گناہ ہیں          |         |
| 79      | مسكد نمبر 8: زنااورزنا بالجبرك ليے شہادتوں میں فرق                          |         |
| 80      | مسئلة نمبر 9: زنابالرضااور زنابالجبر كى مزاؤى مين قرق                       |         |

Marfat.com

| \$\\\ 4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| CO CO CO                                     | تر م معط حول سوال بل |
| 85 4 P 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                      |
|                                              |                      |

| 81   |        | مسكة تمبر 10: غيرمسلم أورحدودالله                             |    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| 82   |        | مسئلة نمبر 11: گواهول كامعيار                                 |    |
| 83   |        | "تحفظ حقوق نسوال بل" كالممل متن                               | 12 |
| 83   |        | مختصر عنوان اور آغاز نفاذ                                     |    |
| 84   | رنا'   | ٣٦٥ ب: عورت كونكاح وغيره پر مجبور كرنے كے ليے اغواء ك         |    |
|      |        | کے بھا گنایا ترغیب دینا:                                      |    |
| 87   | كرنا   | ١٩٣٨ الف بحق كافريب سے جائز نكاح كايفين دلاكر بمبسرى          |    |
| 90   |        | ۲۰۳ ب: فتزف كي صورت مين نالش                                  |    |
| 90   | 1      | ۲۰۳ ج: زنا کی شکایت                                           |    |
| 99   | 1      | بیان اغراض دو جود                                             |    |
| 105  | 1      | "علماء مميڻي" کي سفارشات<br>                                  | 13 |
| 105  | 1      | مهلی یا دواشت                                                 |    |
| 109  | 1      | و وسرى يا دواشت                                               |    |
| 111  | 1      | تيسرى يا دواشت                                                |    |
| 114  | . (    | سینٹ میں مولانا سمیج الحق کے خطاب کامتن (سینرمولانا سمج الحق) | 14 |
| 115  | $\neg$ | اسلام اورامت مسلمه کےخلاف مغربی دیا ؤ                         |    |
| 116  | 3      | دور بے یاغیروں کی جھاپیہ مارمہم؟                              |    |
| 118  | 8      | اقوام متحدہ: دہشت گردی کی تعریف کرے؟                          |    |
| 11   | 9      | داخلي عوامل روش خيال اورسيكولر ذبهنيت                         |    |
| 12   | 0      | د بیت                                                         |    |
| . 12 | 1      | وراشت                                                         |    |
| 12   | 21     | قانو ان شهادت                                                 |    |
| 12   | 22     | قانون وراشت                                                   |    |
| 13   | 23     | تعزيرات اور فوجداري قوانين مين الله كاكرم                     |    |

| 123 | حدودالله کراس مہیں کیے جاسکتے                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 124 | نى اكر مهايك كو كلى تبديلى كاحت نبيس                        |    |
| 125 | قوا نین حدود کی حکمت                                        |    |
| 127 | سزائے موت اور رجم کی حکمتیں                                 |    |
| 130 | خواتین پر نظام عدل اور پولیس کی وجہ سے ظلم ہور ہاہے         |    |
| 132 | حقوق نسواں بل کے مخالف علماء اسلامی تاریخ اور شریعت کی      | 15 |
|     | روح سے صرف نظر کررہے ہیں (مفتی عبدالقوی)                    |    |
| 137 | " تحفظِ نسوال بل" قرآن وسنت كے صرح خلاف ہے                  | 16 |
|     | (حضرت مولا نامفتی محمد نبع عثانی)                           |    |
| 141 | حدودتوا نين شريعت مين ان كي انهيت (مولانامفتي محريقي عثاني) | 17 |
| 142 | پاکستان میں حدود توانین کا نفاذ                             |    |
| 143 | حدود قوانين أهم اعتراضات                                    |    |
| 144 | حدوداً ردُّ نینس اورخوا تین                                 |    |
| 145 | میلی شال                                                    |    |
| 146 | قانون فتذ ف میں صیغهٔ مذکر کا استعال                        |    |
| 147 | قانون كالمسلمة اصول                                         |    |
| 148 | دوسری مثال                                                  |    |
| 151 | قانون نافذ كرنے والے اداروں كامنفى كردار                    |    |
| 152 | تفتیش کاطریق کار                                            |    |
| 152 | تعزيرات بإكستان اوروفاتي شرعي عدالت                         |    |
| 153 | زنابالجبر کی شکارخوا تین کے ساتھ ظلم                        |    |
| 154 | صفيه ني في مقدمه                                            |    |
| 155 | عدالتي تجربات                                               | ·  |
| 155 | عارك كينيذى ك <sup>ش</sup> فين                              |    |

| \$ 6 \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | منتح تحفظ حقوق نسوان بل |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 19 6 Des 1993                              | عط سون سوال بل          |
|                                            |                         |

| 15       | 59  |    | مطلقہ خواتین کودوسری شادی کرنے پرسزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16       | 60  |    | مسلم فيملى لا زآر د نينس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 10       | 61  |    | سيريم كورث شريعت لهيلث بينج كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1        | 62  |    | زنابالجبر کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| . 1      | 62  |    | عورت کی گوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 1        | 65  |    | چند شجاویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1        | 69  |    | تحفظ حقق ق نسوال بلمسلم كودرست كياجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18  |
| L        |     |    | (حضرت مولانا ابوعمار ذابدالراشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| $\Gamma$ | 176 | (  | حدوداً ردُّ نينس: تاترات وخيالات (حضرت مولانا ابوعمارة ابدالراشدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19  |
|          | 188 | (  | تحفظ نسوال ( قانون فوجداری ) ترمیمی بل ایک جائزه (وحیده خانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20  |
| 1        | 196 | T  | حدودتر میمی بل کیاہے؟ (مولا نامفتی محمر تقی عثانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1 |
| T        | 211 | 1  | حدوديلعلماء كمينى كامؤ نف (مولا ناعبدالما لك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22  |
| T        | 219 | 1  | قرآن دسنت كى روشنى مين " تتحفظ خوا تين بل " كا تجزييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23  |
| 1        |     | 1  | (مفتی منیب الرحمٰن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1        | 229 | 1  | شخفظ خواتین بل کے اثرات دیتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| t        | 230 |    | علماء کی تبجویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Ī        | 233 | 3  | خواتین کی آزادی نہیں بدکاری کے لیے منظور کیا گیابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4 |
| l        |     | 1  | (قاضى حسين احمه) (انٹرويو: قاضى جاويد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|          | 238 | В  | سرکاری بل کی تائید کرنے والوں کی خدمت میں (مولانا محداز ہر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  |
|          | 24  | 3  | عورت أزادى اورا قبال رحمته الله عليه (اعجاز ملئكى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26  |
|          | 24  | 8  | قائل احر ام جرم (اوريامقول جان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27  |
|          | 25  | 2  | نسوال بل بازارِحس میں (عبدالقادر حسن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28  |
|          | 25  | 55 | تخفظ نسوال بل كى منظورى أي كاتر كي الكي كالمنظوري أي كاتر كي الكي كالمنظوري المي كالمنظوري المي المي المنظوري المي المنظوري المي المنظوري | 29  |
|          | 25  | 56 | تحفظ نسوال بل كالتمغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|          |     | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

وَ مَن وَال بَل اللَّهِ مِن وَلَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّالِّ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّالِّقُلِّ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّالِّقُلْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ أَلَّالِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّالَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّالِّمُ الللَّهُ مِنْ

## 

# يبش لفظ

1973ء کے متفقہ آئین کی منظوری، 1974ء میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے ، 1979ء میں صدود آرڈ نینس کے نفاذ اور 1984ء میں قانون تو بین رسالت بن جانے کے بعبہ سے عالمی طاغوتی طاقتوں اورام یکہ اور پورپ کے فنڈ ز سے چلنے والی این گی اور کے کرتا دھرتا اور جدید دانشوروں اوراس کالروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ اسلامی تو انین ختم کرادیے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے آئ تک پر دیگنڈہ جاری رکھا اور مختلف خربے استعال کیے لیکن کامیا لی نہ ہوئی لیکن صدر جزل پر ویز مشرف کے اقتدار سنجالئے کے بعدان کی' روش خیالی اوراعتدال پیندی' کے چیش نظر انہوں نے اپنی مہم تیز کردی۔ چنانچے رواں سال می کے مہینے میں پہلے مرطے میں صدود آرڈ نینس کے خلاف کردی۔ چنانچے رواں سال می کے مہینے میں پہلے مرطے میں صدود آرڈ نینس کے خلاف طوفان کھڑا کیا گیا آخر کارتو می اسبی اور سینیٹ سے '' مخفظ حقق تی نسوال بل' 'منظور کرایا گیا اور صدر نے اس پر دستخط کر کا ہے با قاعدہ قانون کی شکل دے دی۔

حدود آرڈ نینس میں ترامیم اور شخفظ حقوق نسواں بل کی حقیقت کیا ہے اور حکومت اور مجلس علی حقیقت کیا ہے اور حکومت اور مجلس عمل وعلماء کرام میں سے کس کی رائے درست ہے؟ اسے واضح کرنے کے لیے مختلف حضرات کے مضامین اس مجموعے میں شامل نے گئے ہیں۔

ال مجموع میں جہاں اس بل کوقر آن وسنت کے منانی قرار دینے والے جید علاء کرام اور دیگر حضرات کے مضامین شامل ہیں وہاں'' جدید دانشور'' طبقے اور حکومتی موقف کی ترجمانی کے لیے بھی چندا کی مضامین بطورِ نمونہ قار کین کے مطالع کے لیے بیش کرویے گئے ہیں۔

راقم نے اس مجموعے کے شروع میں مقدمہ میں باطل مغربی نظریات کا پس منظر ،سر مابیہ وارانہ نظام کی تاریخ اور مستشرقین کی طرف سے اسلامی تعلیمات و ہدایات کے خلاف چلائی جانے والی تحریک اور اس حوالے ہے این جی اور اور جدید دانشوروں واسکالروں کے کر دار پر مختصراً روشنی ڈال ہے۔ اس کے ساتھ موجودہ حکومت اور میڈیا جس طرح امر کی ویور پی ایجنڈے کی تکیل کر دہا ہے ، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے ، تاکہ قارئین حدود آرڈ نینس کے خلاف ایجنڈے کی تکیل کر دہا ہے ، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے ، تاکہ قارئین حدود آرڈ نینس کے خلاف چلائی جانے والی مہم اور پس منظر و پیش منظر میں حقیقی کر داروں ہے بھی آگا ہی حاصل کریں۔

قار کین کرام! نام نہام شخفظ حقوق نسواں بل کی منظوری کے بعد ہمیں دین اسلام کے تخفظ منظم کے تخفظ منظم کے تخفظ منظم کے دفاع اور کمل اسلامی نظام اور خلافت کے احیاء کے حوالے سے عائد فریضے کی ادائیگ کے لیے اپنا کرداراداکرنا ہوگا۔

محدزامدا قبال ۱۶ ذی تعده۱۲۷ ۵ جمعة المهارک

### مُعَتُكُمِّي

اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات جمال وجلال کے ظہور کے لیے اس کا کتات کو تخلیق کیااس میں بسانے کے لیے جن وائس کو بیدا کیا ہے اوران کے لیے کا کتات کی ہے شاراور مختلف چیزوں کو مخرکر دیا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول و تو انین بھی عطا فرمائے۔ پوری کا کتات اور تمام مخلوق کے خالق اللہ وحدہ لاشریک ہیں ، اس لیے حکومت و فرماز وائی بھی صرف اس کاحق ہے۔ چنانچے ارشاد ربانی ہے:

﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (الاعراف: ٥٥)

ترجمه: خردار! ای کا کام ہے بیدا کرنا اور حکم دینا۔

اس طرح ایک دوسری جگه قرمایا:

﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (يوسف: ٤٠)

ترجمه: حكومت الله تعالى كيسواكس كي تبيس

امام ابن كثيرًاس آيت كي تغيير ميس لكهية بين:

ثم احبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّه لله.

" پھر بتایا کہ م بقرف بمرضی اور باوشاہت وفر مانروائی تمام کی تمام اللہ تعالی کی ہے۔ "
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فر مانروائی اوراحکام کے نفاذ کے لیے انسان کوخلیف اور تا سُب
بنایا۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (البقرة) ترجمه: ضرور ميں بناؤل گاز مين ميں ايك نائب۔ علامه آلوئ اس آيت كي تقبير ميں لکھتے ہيں:

ومعنى كونه (خليفة) انه خليفة الله تعالىٰ في ارضه وكذا كل نبى استختلفهم في عمارة الارض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ امره فيهم لا لحاجة به تعالىٰ .

لیتی خلیفہ کا معنی میہ ہے کہ وہ (انسان) زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمین کی آبادی، انسانوں کی سیاست (نظم ونسق) کرنے،
ان کے نفوس کی تحیل کرنے اور ان کے اندرائے تھم کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تا ئب بنایا
ہے، نہ ہیکہ اللہ اس کامختاج ہے۔''

تمام انبیاء کرام علیم السلام نے لوگوں کوائی بات کی دعوت دی کہتم اپنے خالت وراز ق کی معرفت حاصل کرو، اس کا حکم مانو، اس کے دیے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق زندگی گر ارو، اگرتم نے ایسانہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی فر ماٹروائی کا انکار کیا اور خواہشات نشس کی پیروی کی تو تہمیں دنیا و آخرت میں نقصانِ عظیم سے دو چار ہونا پڑے گا۔ خاتم الا نبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی اور مدینہ منورہ میں اسلامی نظام کے بعد قیام کے بعد پورے بڑرہ عرب میں اسے نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلف نقائے عظام نے اسے وسعت دی۔ چنا نچے صدیوں تک بیر نظام خلافت دنیا کے مختلف خلوں میں نافذ العمل رہا اور سلمانوں سمیت پوری انسا نیت اس سے مستفید ہوتی رہی گیکن خطوں میں نافذ العمل رہا اور سلمانوں سمیت پوری انسا نیت اس سے مستفید ہوتی رہی گیکا اور کی شری مدیوں بعد پہلی دفعہ بیموقع آیا کہ پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسانہ رہا جہاں کمل اسلامی نظام نافذ ہو۔ اس کے بعد سے آج تک بیہ حالت برقرار ہے اور آج بھی مسلمانوں پر نظام نافذ ہو۔ اس کے بعد سے آج تک بیہ حالت برقرار ہے اور آج بھی مسلمانوں پر اقامت خلافت کے ایک نوش باتی ہے۔

یورپ میں علمی دسمائنسی ترقی ہوئی اور نے نے افکار ونظریات سما منے آئے تو عیسائیت پراس کے منفی اثر است پڑے۔ خصوصاً یورپی دانشوروں اور سمائنسدانوں نے عیسائی ندہی

افکار و تعلیمات کونشانہ بنانا شروع کیا اور چونکہ تریف شدہ عیسائیت یس کی با قاعدہ نظام زندگی کا فقدان تھا اس لیے وہ ان نے افکار و نظریات کے سامنے نہ تھہ سکی۔ وہی الہی کے انکار اور مادیت پرتی پر بنی باطل نظریات نے سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دیا۔ انگلتان کا ''شاندار انقلاب' (Glorious-ervotition) 1688ء سے اس نظام کی بنیاد پڑی، 'شاندار انقلاب' (چیسا کیسا بھی تھا) معطل ہو گیا تھا۔ پھر انقلاب امریکہ محمل ہو گیا تھا۔ پھر انقلاب امریکہ محمل ہو گیا تھا۔ پھر انقلاب امریکہ محمل ہو گیا تھا۔ پھر کے لیے دوتاریخی سنگ میل ثابت ہوئے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو پروان چڑھانے والے تمام مفکرین کا اس کیتے پر اتفاق تھا کہ فد جب کوسیا کی مل سے الگ ہونا چاہیے۔ یہ مفکرین ریاستی معاملات میں چرچ اور کلیسا کی مداخلت اور اثر ورسون کے سخت مخالف مفکرین ریاستی معاملات میں چرچ اور کلیسا کی مداخلت اور اثر ورسون کے سخت مخالف عیاست سے بے دخل کردیا گیا۔

سرماید داراند نظام کے تحت جو معاشرہ وجود بین آتا ہے اسے سول سوسائی Civil (Civil)

Society)

ہوتی ۔ بالفاظ دیگر یہ معاشرت غلاظت ، نجاست اور بلیدگی کی فجی ترین سطح ہے۔ یہ معاشرت لازی طور پر ذہبی سوسائی کے انہدام کے ذریعے بی قائم ہوتی ہے۔ یہ سوسائی تمام ذہبی اقد ار اور اعمال کو لغو اور لا یعنی قرار کرتی ہے۔ سرماید دارانہ نظریہ کے انہم مفکر جان اسٹویرٹ مل (John Steart Mill) (1873 - 1873) نے زمانا کو ایم مفکر جان اسٹویرٹ مل (Human Right کے طور پر پٹیش کیا ہے۔ سرماید دارانہ معاشرت ایک حق قرار دیا ہے اور مافود کی فیرت، ایثا راور دیگر خصائل جمیدہ بوقعت اور میں للہیت ، محبت ، طہارت ، عفت ، تقوی ، فیرت ، ایثا راور دیگر خصائل جمیدہ بوقعت اور میں لاہیت ، محبت ، طہارت ، عفت ، تقوی ، فیرت ، ایثا راور دیگر خصائل جمیدہ بوقعت اور نا کوش میں لئی سالم کیا گیا ہے اس لیے جہاں سرماید دارانہ نظام رائے ہوتا ہے اور سول سوسائی قائم ہوتی سے ، وہاں جنسی آزادی کی وجہ سے زناعام ہوجاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی جنسی ہوں

يوري نهيس ہوتی۔

مغرب میں سول سوسائل کے قیام کے بعد جس قدرجنسی امراض بیدا ہوئے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی \_سول سوسائل کے قیام کے بعد مغرب میں خاندان کی تنظیم ،معاشرتی تعلقات اورخونی رشتول کوبس مبس کردیا اور آج و بال خاندانی نظام نوث بعوث کاشکار ہے۔ آج جہاں اور جس ملک میں سر ماریہ داری اور جمہور بیت غالب ہے وہاں جنسی ہوسنائی بھی عروج پر ہے۔ آج امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت کا علمبردار ہے۔ایک رپورٹ کے مطابق ایف لی آئی کے اعدادوشار کے مطابق 2003ء میں تقريباً ايك لا كهامر يكي خواتين (زبردي) زيادتي كاشكار بوئيس اوراس"مبذب ارتي يافته" ملک کے جارلا کھ بیچے ہرسال جنسی جرائم کا شکار ہوتے ہیں۔جبرت آنگیز بات بہ ہے کہ جنسی آزادیوں کے بنتے میں مغرب میں زنابالجبر کی وارواتوں میں کی کی بجائے اضافہ مور ہاہے۔ الثهاروي صدى عيسوں ى بيس سرماييه دارانه نظام كوغلبه حاصل ہوا اور اس صدى ميں ""تحريك اشتراقيت" كاظهور موار برطائيه مين 1779ء اور فرانس مين 1799ء مين اشترا كيت يروان چراهي تركي اشتراكيت كے بنيادي دري مقاصد "بيتے: (الف) قرآن كريم كے مجمع ہونے ميں شكوك وشبہات بيدا كرنا ، نيز قرآن كريم میں طعن وشنیع کرنا۔

(ب) نی کریم صلی الله علیه وسلم کی رسالت کے جی ہونے میں شکوک وشبہات پیدا کرنا • نیزید بادر کرانا کہ احادیث نبوید کومسلمانوں نے قروان ثلاثہ میں ایجاد کیا ہے۔

- (ج) اسلامی فقه کی وقعت کو کم کرنا اورائے روکن فقه باور کرانا۔
  - (د) اسلام کی اصل میرودیت اور نصر انیت کوقر اردیا۔

ال تحريك ك'سياى مقاصد "بيتها:

(الف) مسلمانوں میں بھائی جارے کی فضا کوختم کرکے ان میں تفرقہ ڈال کران پر

وَ تَعْظُ فَوْقَ أَنُوال بَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

غلبه حاصل كرتا\_

(ب) استعاری قوتیں اپنے وظیفہ خوار مشترقین کونو آبادیاتی ممالک میں ان ممالک کی زبان ، آواب اور اویان کی تخیق پر مامور کرتے تھے تا کہ یہ معلوم کر سکیس کہ ان ممالک کی زبان ، آواب اور اویان کی تخیق پر مامور کرتے تھے تا کہ یہ معلوم کر سکیس کہ ان ممالک کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کروہاں کس طرح حکومت کی جاسکتی ہے۔ چندمشہور مستشرقین کے باطل افکار کانمونہ پیش کیا جاتا ہے:

جان سل G.Sale کہتا ہے: "قرآن مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابی ایجادوتالیف ہے۔ "
شلٹر رن آموس لکھتا ہے کہ: "شریعت محری (صلی اللہ علیہ وسلم) دراصل عرب مما لک
کے سیاسی احوال کے موافق ہشر تی شہنشا ہیت کے رومن قوانین کا نام ہے ...... قانونِ محمدی
(صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف عربی رنگ میں ریگے ہوئے قوانین ہیں۔ "

تحریک اشتراق نے بڑے منظم انداز سے اپنا کام کیا اور نہ صرف مغرب میں نہ کورہ مقاصد کے حصول کے لیے افراد تیار کیے بلکہ با قاعدہ ادارے بنائے گئے اور مسلم علاقوں میں سائنسی وٹیکنالو جی کی تعلیم کے نام پرادارے بنا کراور نو آبادیاتی دور میں محکوم مسلمانوں کی نئی نسل کو اپنے بال بلا کر انہیں اس کام کو مسلم مما لک میں پھیلانے کے لیے تیار کیا۔ چنا نچہ انیسویں صدی میں اسلامی مما لک میں ہی ایی فکری تحریکیں اٹھیں اور ایسے نام نہاد مفکرین اور دانشور سامنے آئے جنہوں نے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کی بنیادی و ھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ استعاری طاقتوں اور مستشرقین نے گئے جوڑ کر کے اسلامی نظام کوششیں شروع کر دیں۔ استعاری طاقتوں اور مستشرقین نے گئے جوڑ کر کے اسلامی نظام کے خاتے میں مستشرقین کے کردار کا اندازہ درج ذیل افتیاس سے لگایا جا سکتا ہے۔ کے انہدام کے خاتے میں مستشرقین کے کردار کا اندازہ درج ذیل افتیاس سے لگایا جا سکتا ہے۔ برطانوی نو آبادیات کے وزیر ''اومی غو'' نے اپنی حکومت کے سربراہ کے نام 9 جنوری برطانوی نو آبادیات کے وزیر ''اومی غو'' نے اپنی حکومت کے سربراہ کے نام 9 جنوری

"جنگ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلامی انتحاد ہی سب سے برا خطرہ ہے، اہذا سلطنت

برطانبه کواس سے ڈرنا جا ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا جا ہے۔ بیخطرہ صرف سلطنت برطانيك لينبيس فرانس كے ليے بھى ہے۔ ہميں خوشى ہوئى ہے كہ خلافت كا خاتمہ ہو كيا ہے ميرى خوائش نيه كروه دوباره والى نه آئے "(قدائه بوعالم كاجامع انسائكلو بيڈيا: 33) مسر اومی غو کی ندموم خوابش بوری بونی اور آج تک خلافت کا دوباره قیام نبیس بوسکا ہے کیونکہ ''اومی غو' کے جانشین آج تک مسلسل بیکوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہیں بھی خلافت كادوباره قيام اوراحيا بنواورنداسلامي شريعت وقوانين نافذ بوجنانج أح مسلمان مختلف علاقوں ملکوں ، ریاستوں اور طبقوں میں بے ہوئے ہیں ، امت کامفہوم وعملی شکل بے معنی ہو كرره كى ہے اور دنیا کے سی خطے میں مكمل اسلامی نظام اور شرعی قوانین كانفاذ جیس ہے۔ مستشرقین سے تربیت بائے والے نام نہادمسلم دانشور اور اسکالروں اور مادر در آزاد مغربی تہذیب میں تعلیم حاصل کرنے والے اور مغرب کے رنگ میں ربھے جانے والے سیکواراورلا دین طبقے نے تمام سلح مما لک میں بیدین اسلام اور قوانین شریعت کے نفاذ کے خلاف ہا قاعدہ تر بیک کی صورت میں جدوجہد کی ہے۔ای طرح پاکستان میں بھی اسے طبقے - کی قیام پاکستان ہے آج تک میرکوشش رہی ہے کہ وطن عزیز میں قرآن وسنت پر بنی قوانین کے نفاذ کاراستدروکا جائے اورا بیے اقد امات کیے جائیں جن سے معاشرے میں بورٹی تھلے اور عوام اسلامی تعلیمات وہدایات ہے برگشتہ ہوجا کیں یہی دجہ ہے کہ آج تک آئین ممل طور پراسلامی بین سکا۔1973ء کے آئین میں علماء کرام کی جدوجہد کے منتج میں اسلامی دفعات شامل کی گئیں،1974ء میں تحریک شخفط ختم نبوت کے نتیج میں قادیا نیول کو غيرمسلم اقليت قرار ديا گيااور 1979ء مين زنا كارى اور فحاشى وعريانى اور ديگر جرائم كى روك تھام کے لیے حدود آرڈنینس جاری کیا گیا۔جس کے اجراء کے ساتھ ہی امریکہ ویورپ کے فنڈز سے چلنے والی این جی اوز اور نام نہام دانشوروں اور سکالروں کی بیکوشش رہی ہے کہ اس آرڈنینس کومنسوخ کرایا جائے یا کم از کم اس میں من مانی ترامیم کرا کرا ہے غیر بنایا

جائے تا کہامریکی دیورپی ایجنڈے کی تکمیل ہواور ملک میں زنا اور فحاشی وعریانی کی اجازت عام دی جائے ، لیکن دین حلقوں کی شدید مخالفت کی اور دباؤ کی وجہ سے اس پر تمل درآ مدنہ کرایا جاسکا۔

عصر حاضر میں میڈیا کو ایک بہت طاقت حاصل ہوگئی ہاور یہود وہنود اور نصاری باہم متحد ہوکرا سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھر پور طریقے سے استعال کر رہے ہیں۔ صدر پرویز کے اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد میڈیا کو فحاشی وعریانی پھیلانے اور لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی اجازت عام دے دی گئی ہے، چنانچہ وہ مغرلی ایجنڈے پر بہت تیزی کے ساتھ کمل پیرا ہیں۔ رواں سال مئی کے شروع میں جیوٹی وی نے حدود آرڈینس پر میاحش شروع کرایا اور روزنامہ جنگ کے ذریعے اس کا بھر پور پروپیگنڈہ بھی جاری رکھا چنانچہ مباحث شروع کرایا اور روزنامہ جنگ میں جیوٹی ویژن کی طرف سے میاشتہار شائع ہوا:

'' ذراسوچے! کیونکہ سوچنا گناہ بیس ہے.....

پھر8 مئی کو' ذراسو چئے'' کے ساتھ ریکھا گیا تھا:

ور کیونکہ سوچ ہی آ دمی کوانسان بناتی ہے۔"

12 مئی کوسٹیہ 17،2 اور 18 پر'' ذراسو چئے'' کے عنوان کے اشتہار پورے سفوں پر مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے۔ 14 مئی کی اشاعت میں یوں اشتہار دیا گیا'' ذراسو چئے جو کہ من کی اشاعت میں یوں اشتہار دیا گیا'' ذراسو چئے جو کہ میں تقسیم جیو کی ایک ایسی کاوش ہے جو ہمیں تقسیم کرتے آئے ہیں ۔''

جیو ٹیلی ویژن نیٹ درک عوام کوجن مسائل پرسوینے کی جرائت کرنے کی دعوت و ترغیب دے رہا تھا اس کی ابتداء حدود آرڈ نینس سے ہوئی ہے، اس کا دوسرا نشانہ غالبًا قانون تو بین رسالت ہوگا بھرا گلے مرحلے میں کن مسائل پرسوچا جائے گااس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

17 مئی کی اشاعت میں '' ذراسو چئے '' کے تخت لکھا گیا'' کہا جاتا ہے کہ کچھ تو انین مجرم کا ساتھ دیتے ہیں ، پیجانتے ہوئے کیا آپ اس معاشر ہے میں خودکو محفوظ بھتے ہیں؟''
اس طرز خطاب ہے آپ باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توام کو کس طرح حدود آرڈنینس کے خلاف اکسایا جارہا ہے۔

ای طرح 18 مئی کی اشاعت میں لکھا گیا '' کیا کوئی قانون ایسا ہوسکتا ہے جس کے تخت مظلوم پر بید ذمہ داری عائد کر دی جائے کہ وہ اپنی بے گنا ہی خود ہی ثابت کر ہے؟ سوچئے ..... ہمار ہے ساتھ بیہ برسول سے ہور ہاہے۔''

" ہمارے ساتھ سے برسوں ہے ہور ہائے" ہے بدواضح ہور ہا ہے کہ اس مہم کے بیچے اصل کردارکون اداکرر ہا ہے اوران کے کیا مقاصد ہیں؟ جیوچینل نے اس پروپیگنڈہ مہم کے ساتھ "مائے "مائے دور" مکالم" کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنا نچیر دوز نامہ جنگ کرا جی کی اشاعت ساتھ "من میں صفحہ 2 پراس سوال" مدوو آرڈ نینس کوا بیک خدائی قانون کی حیثیت ہے پیش کیا جاتا ہے جے چھوانہیں جاسکتا کیا آپ اس ہے انقاق کرتے ہیں؟" کے جواب میں مختلف اداروں اور مکا نب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات کی آراء کو پیش کیا گیا ، جن میں سے سرفہرست اسلامی نظریاتی کوئسل کے چیئر مین ڈاکٹر خالد مسعود کی رائے ہے۔ جن کا کہنا تھا اداروں اور مکا نب فکر سے قانون ہے ، جس طرح دوسر نے قوانین ہیں ، اس کوآسانی قانون نہیں "مدود آرڈ ٹینس ایک قانون ہے ، جس طرح دوسر نے قوانین ہیں ، اس کوآسانی قانون نہیں کہاجا سالتا۔ بیانیانوں کا بنایا ہوا قانون ہے ۔ اس لیے اس میں کی بھی ہو سکتی ہے ۔ اس میں خرابیان بھی ہو سکتی ہیں ۔ اس میں گاریان بھی ہو سکتی ہیں ۔ اس میں گاری میں موسکتی ہیں ۔ اس میں کورکریں۔"

دوسرے نمبر پر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم کی رائے ہے۔ چونکہ ان کی رائے اس کے مقصل مضامین میں آجائے گی اس لیے نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ۔ تیسر بے نمبر پرڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی کی رائے ہے۔ جن کا

وَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کہنا تھا'' حدود آرڈنینس جو چار توانین پر مشتمل ہے اس میں ایک سوایک دفعات ہیں جن ماتعلق حدود میں ہیں ہے۔ حرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے نہیں ہے۔ حرف 18 دفعات ہیں جن کا تعلق حدود سے جودفعات حدود سے تعلق نہیں رکھنٹیں۔ ان کا سرے سے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اور جو 18 دفعات حدود سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی کتاب اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اور جو 18 دفعات حدود سے تعلق رکھتی ہیں وہ کھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے بیسارے کا سارا قانون حدود آرڈنینس انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے جسے ہم نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔''

28 و یں نمبر پرادارہ المورد کے ڈائر یکٹر''جاوید احمد غامدی'' نے اس طرح اپنی رائے کا اظہار کیا ہے'' صدود آرڈ نینس ایک انسانی قانون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں،انسانوں نے اس کوجس طرح سمجھا ہے،جس طرح ان کی تعبیر کی ہے،اس کے لحاظ ہے یہ آرڈ نینس بنادیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے کہ اس پرنظر ٹانی نہیں ہو عتی یا اس کی غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو عتی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یقینا اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے واجب اطاعت ہے کیکن انسان اس کو جس طرح سے بچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ یا کوئی بھی شخص اس کی تنقید کر کے اس کی غلطی جس طرح سے بچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ یا کوئی بھی شخص اس کی تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کرسکتا ہے اور اس کی روشنی میں قانون میں بھی تبدیلی کی جاسکتی ہے۔''

و المنظمة المن

روزنامہ جنگ کراچی کی اشاعت 26 می 2006ء میں اس سوال "صدود آرڈنیس نے زنااور زنابالجر کوایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیا آپ بیجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی نوعیت کے جرائم ہیں؟" کے جواب میں 19 حضرات کی رائے پیش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق احمد خان کی رائے بیش کی ایک بڑی خامی ہے فاروق احمد خان کی رائے بیے 'پاکتان میں رائج صدود آرڈنینس کی ایک بڑی خامی ہے کہ اس کے اندر زنابالجراور زنابالرضا کوایک کینگری میں رکھا گیا ہے، اس کے لیے شہادت کا قانون بھی ایک رکھی گئی ہے۔ اسلام کی روح کے اندان نیت کی روح سے بیات سے، انسانیت کی روح سے بیات میں رکھا گیا ہے۔ اسلام کی روح سے بیات صحیح نہیں ہے۔'

اسى طرح جسنس (ر) ناصرائم زايدكا كبناتها:

''میرایہ کہنا ہے کہ زنا آرڈنینس جوآج کل رائے ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنایا۔قرآن کی آیات کے مطابق نہیں بنایا۔قرآن کی آیات کے مطابق صرف زنا بالرضا کو زنا آرڈنینس میں شامل کرنا چاہیے اور زنا بالجبر کو Ordinary قانون لینی پینل کوڈ کے قانون کے ماتحت یا ریاسی قانون کے مطابق بنانا چاہیے۔''

جاوبداحمه غامدي كاكبناتها كه

''حدود آرڈنینس میں زنا اور زنابالجر میں فرق روانہیں رکھا گیا، یہ قرآن مجید کے بھی فلاف ہے، یہ سنت کے بھی فلاف ہے۔ رسالت پاک نے اپنی زندگی میں جو نیسلے کیے ہیں ان کو بھی اگر طحوظ رکھا جائے تو آیہ چیز بالکل نا قابل قبول ہے۔ اس جہ سے میاسلام کی جرم سے ہوا ہے، اس سے اسلام کا چرم سے ہوا ہوا ہے، اس سے فواتین میں وکلاء میں، چول میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، لہذا لا زیااس میں فرق کرنا جا ہے۔''

روز نامہ جنگ کرا جی کی اشاعت 28 مئی کے اشتہار میں صرف 2 حضرات مفتی مذیب

الرحمٰن اور جاوید احمد غامدی کی آراء شاکع کی گئیں۔اس طرح 29 مئی کی اشاعت میں بھی صرف انہی دو حضرات کی آراء درج میں۔ جاوید احمد غامدی کہتے ہیں ' جرم بھی %90 اور کھی %95 تا بت نہیں ہوتا۔''

7 جون کی اشاعت کے اشتہار میں صدود آرڈ نینس میں قذف ہے متعلق دفعات کے حوالے ہے سوال کے جواب میں 11 جون کی اشاعت میں 19 حضرات کی آراء پیش کی گئی ہیں۔ جاوید احمد غالمہ کی ایک طرف بیٹھے ہیں جبکہ مدمقابل میں مولا نا عبد المہا لک اور مفتی منیب الرحمٰن بیٹھے ہیں۔ جون کونٹر مکرر کے طور پر پیش کے جانے والے پروگرام کی میز بانی منیب الرحمٰن بیٹھے ہیں۔ جون کونٹر مکرر کے طور پر پیش کے جانے والے پروگرام کی میز بانی کے فرائض جاوید احمد غالم کی کے 'لائن شاگر د' خورشید احمد ندیج نے انجام دیے۔ واکٹر طفیل باشی اور جاوید احمد غالم کی کا کہنا ہے کہ 'مہم تو مسلسل کہدر ہے ہیں کہ یہ پورا آرڈ نینس نہایت ناقص ہے، اس کوختم کرنا جا ہے۔''

ڈ اکٹر طفیل احمد ہاشی کا کہنا ہے کہ ''کیا ہے آرڈ نینس جواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پیش کیا گیاوا قیع اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے؟''
مفتی منیب الرحمٰن کا کہنا ہے: '' حدود آرڈ نینس کے حوالے سے مکمل Repeal منسوخ ) کرانے کا ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے اور پوری قوم اس توجیوں ٹیس کرے گی۔''
اس طرح مولا ناعبرالما لک کا بیان ہے کہ ''اگر کمی نے بھی حدود آرڈ نینس کوختم کرنے کے لیے طافت استعال کرنا ہے ہی تو ہم ایسانہیں کرنے دیں گے۔''

ایک سوجی بھی سازش اور با قاعدہ منصوبہ بندی کے تخت حدود آرڈ نینس پرشروع کیے جانے والے ''مباحثے'' کے اختیام پر گیا رہ مسائل اور ان سے متعلق گیارہ سفارشات اعلان نامہ جاری کیا گیا اور بیہ باور کرایا گیا کہ بیر مختلف مکا تب فکر سے تعلق رکھنے والے منظرین ، دانشوروں اور علماء کی متفقہ سفارشات ہیں اور تعارف میں کہا گیا ہے کہ'' زنا آرڈ نینس حدود آرڈ نینس کا ایک انتہائی متنازع حصہ ہے جس کا تھلم کھلا غلط استعمال ہوا ،اس

قانون کی بہت مذمت کی گئے۔ بیشتر مسلم دانشوروں اور علماء کا کہنا ہے کہ زنا آرڈ نینس میں قرآن وسنت کی تعلیمات کی غلط تو جے وتشریح کی گئی ہے لہذا اس کی اصلاح اور اسمیس ترمیم کی جانے تا کہا ہے جارے تا کہا ہے جارے دین کے اصولوں کے مطابق بنایا جاسکے۔''

روز نامه جنگ کراچی کی 14 جون کی اشاعت میں اس اعلان نامے کوشاکع کیا گیا جس کے اختیام پر ککھا گیا" پارلیمنٹ کب سویے گی؟"

روز تامه جنگ کی اشاعت 28 جون میں ہی دریج ذیل خبر شائع ہوئی:

"اسلامی نظریاتی کونسل نے حدود آرڈ نینس پرغور شروع کر دیا ہے یہ غور کونسل کے 161 ویں اجلاس میں کیا گیا جومنگل کے روز (27 جون) چیئر مین کونسل ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کونسل نے متفقہ قرار داد منظور کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بارے میں عدل و انصاف کے اصولوں کا نقاضہ ہے کہ انہیں جیل میں نہ رکھا جائے اور قوانین حدود کے تحت جو خواتین جیل میں ، انہیں ضانت پر رہا کیا جائے۔ کونسل نے سفارش کی ہے کہ قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ میں مقرر کردہ عقوبات کے حدود من اور کے حصہ بنا تصور پر بنی قوانین کی از سرنو تسوید کرکے انہیں تحریرات یا کتان اور ضابط فو جداری کا حصہ بنا دما جائے۔"

روزنامہ جنگ کی 29 جون کی اشاعت میں گزشتہ روز کی اینے ہی اخبار میں شالع ہونے والی ندکورہ خبر کی کنگ ''سوچنے کاشکریہ'' کے عنوان کے تحت دی گئی ہے اور آخر میں کھا گیا ہے''سوال بیا ٹھتا ہے: یارلیمنٹ کب سوچے گی؟''

روزنامہ جنگ اور جیوٹی وی نے جن مقاصد کے تحت حدود آرڈینس سے متعلق بحث چھٹری اور اختام پراعلان نامہ جاری کر کے پارلیمنٹ سے سوچنے کا سوال کیا، ان کی طرف فوراً پیش رفت شروع کر دی گئی اور 'اسلامی نظریانی کوسل' نے عوام کے اس' 'ستگین مسئل' کوطل کرنے کے لیے اینے اجلاس شروع کر کے حدود آرڈینس میں ترامیم کے لیے کوطل کرنے کے لیے اینے اجلاس شروع کر کے حدود آرڈینس میں ترامیم کے لیے

Marfat.com

والمراق المال المحري ال

ر پورٹیں مرتب کرنا شروع کردیں۔

میڈیا میں زور وشور کے ساتھ پروپیگنڈہ کرنے کے بعد حکومت نے تحفظ حقوق نبواں کے نام پر حدود آرڈنینس میں ترامیم کا فیصلہ کرلیا۔ابیزیشن، دینی جماعتوں اور تمام تو می حلقوں نے اس کی مخالفت کی لیکن حکومت نے اصرار جاری رکھا، چنا نچہ سلیکٹ کمیٹی کے ذریعے حدود آرڈنینس میں ترامیم کر کے حقوق نبواں بل کا مسودہ تیار کرلیا گیا ہے۔ جے متحدہ مجلس عمل مسلم لیگ (ن) اور علاء کرام نے مستر دکر دیا، جس کے نتیج میں مجلس عمل اور حکر ان مسلم لیگ کے صدر و چو ہدری شجاعت حسین کے درمیان نمارات ہوئے علاء کمیٹی کی اور حکومت نے یقین دہائی کرائی تھی کہ علاء کمیٹی کی سفار شات کو بل مرائی گھی کہ علاء کمیٹی کی سفار شات کو بل منظور کرالیا گیا۔

ہوئے بل منظور کرالیا گیا۔

موجودہ حکومت نے پاکتان کے اسای نظریات، نصاب تعلیم میں شامل قرآنی تعلیمات، دینی مدارس و مساجد کے حوالے ہے جو معا ندا نظر زعمل اپنا رکھا ہے ، عوام اس ہے ، بؤی واقف ہیں ، صدر جزل پرویز مشرف کی شروع دن سے آئ تک میر کوشش رہی ہے کہ پاکتان کے اساسی نظریات، نصاب تعلیم ہے قرآنی تعلیمات کا افران اور دینی مدارس کے نصاب و نظام کو بدل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو اسلامی طرز زندگ کی بجائے مادر پدر آزاد مغربی تہذیب کی ترجمانی کرے تاکہ بیام ریکہ و بورپ کے ہاں منظور نظر رہیں اور ان کی روش خیالی واعتدال پندی متندر ہے ، علاء کرام اور دینی جماعتوں کی جدو جہد کے نتیج میں پاکتان کے متفقہ آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئیں اور بعد میں بھی اسلامی قوانین کے حوالے ہے جو پیش رفت ہوئی ہے ،صدر جزل پرویز مشرف اور میں گئی اسلامی قوانین کے حوالے ہے جو پیش رفت ہوئی ہے ،صدر جزل پرویز مشرف اور میں گئی اندر نے رہی ہوئی ہوئی ہے ،حدر جزل پرویز مشرف اور طبقے اور غیر کمی فنڈ زیر چلنے والی اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے اسلام دشمن ایجنڈ ہے پرعمل پیرا طبقہ اور غیر کمی فنڈ زیر چلنے والی اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے اسلام دشمن ایجنڈ ہے پرعمل پیرا

این جی اوز ایک عرصے سے بیر کوشش کر رہی تھیں کہ حدود آرڈ نینس کوختم کیا جائے یا کم از کم
اس میں ترامیم کی جائیں، صدر پرویز مشرف کے افتد ارسنجالنے کے بعد ان کے روشن
خیالی پر بنی افتد آمات کے پیش نظر آئییں اپنے ایجنڈے پر عملدر آمد کرانے کی راہ ہموار ہوتی
نظر آئی تو انہوں نے حدود آرڈ نینس کے خلاف ایک طوفان برپاکر دیا۔ جس میں این جی اوز
کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔

این بی اوز کیا ہے؟ اس پرتیمرہ کرتے ہوئے انوار ہاشی صاحب لکھتے ہیں:

'' بیادار سے بنیادی طور پر ہلٹی نیشنل کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں ،ان کا کام تغیر نہیں تخریب ہے ، ان اداروں نے ملک کو کیا کیا نقصان پہنچایا؟ بیادار سے اوران کے پیچے چھی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس ملک کے عوام کو کس طرح خوراک کے ایک ایک دانے کے لیے تر سار ہی ہیں؟ انہوں نے کس کس طرح درد کی ایک ایک گولی کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنایا؟ ان تمام سوالوں کا جواب حل طلب ہے۔'' (این بی اوز : 20)

این جی اوز کے کیا مقاصد ہے؟ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

"بدیکی طور پرغیر محومتی عظیمات (این جی اوز) کا مقصد ہمارے معاشرے کو مغربانہ
اور لا دینی بناتا ہے اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیر محومتی

تنظیمیں ہمارے معاشرے کو لا دینی بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ..... اسملامی
معاشرے کی خصوصیت محبت ورواداری ہے جورسوم ورواج کی حیثیت ہے جوام میں سرایت

کرگئی ہے ۔ غیر حکومتی تنظیموں کا مقصد ہمارے معاشرے میں پنینے والی ان روایات کے
عامل اداروں کو تباہ کرنا ہے ۔ سر ماید دارانہ نظام محبت کی اکائی خاندان کو سرے ہی لیند

نہیں کرتا .....تیسری دنیا میں حکومت کی کار کردگی کی ناکائی تنظیموں کی اصل بنیاد ہے ۔ عالمی
استعاران تنظیموں کے باعث حکومت کی کار کردگی کی ناکائی تنظیموں کی اصل بنیاد ہے ۔ عالمی
استعاران تنظیموں کے باعث حکومت کی کار کردگی کی ناکائی تنظیموں کی اصل بنیاد ہے ۔ عالمی
استعاران تنظیموں کے باعث حکومتی کشرول اپنے باتھ میں لینا چا ہتا ہے۔''
بدنام زمانہ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پا کتان کی سر براہ عاصمہ جہا نگیر نے یہ کمیشن

كيول قائم كيا؟ انوار باشي صاحب كى زيانى سنتے:

"اس کے مقاصد اقلیتوں خصوصاً قادیا نیوں کو تحفظ فراہم کرنا اور پا کتان میں اسلام کی بنیاد پرت کی جڑوں کو پہلے ہلا تا اور پھرا کھاڑنا تھا۔ اسلامی سزاؤں کو تبدیل کر کے یا پھرختم کر کے غیر مسلموں کی تعلیم و بہلے ہلا تا اور پھرا کھاڑنا تھا۔ اسلامی سزاؤں کو تقوق کی آڑیں غیر مسلموں کی تعلیم و بہلے ہا کتان میں راہ ہموار کرنا تھا۔ ورتوں کے مقوق کی آڑیں عورتوں کی مغر بی طرز پر آزادی اور فری سوسائل کے قیام کی کوشش کرنا تھا۔ "(این جی اور 34:)

یا در ہے کہ جولائی 1984ء میں ماصمہ نے اسلام آباد میں ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے خاتم الا نبیاء والرسل صلی اللہ علیہ و کہم (فداہ ابی وائی ای کیشان میں گتا خی کی۔ جس سے حاضرین میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز اخبارات میں اس خبر ہے کراچی سے لے کرخیبر تک پور بے میں اشتعال پھیل گیا۔ اگلے روز اخبارات میں اس خبر ہے کراچی سے لے کرخیبر تک پور سے پاکستان کے وام میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی۔ محترم جنا بسا عیل قریشی ایڈو کیٹ نے قانون بن گیا۔ اس کی مخالفت میں باکست کے لیے تحریک شروع کی اور بالا خریہ قانون بن گیا۔ اس کی مخالفت میں عاصمہ جہا نگیر سپر یم کورٹ تک گئی لیکن میا ب نہ ہوئی۔ حزید تبھرہ ملاحظہ ہو۔

"اب تو یہاں (پاکتان میں) جرمن جانسلر بھی آتا ہے تو کہنا ہے کہ تو بین رسالت کو منسوخ کیا جائے۔
منسوخ کرو۔ سابق امر بکی صدر کانٹن بھی کہتے ہے کہ اس قانون کومنسوخ کیا جائے۔
عاصمہ کامشن ہے کہ پاکتان ہے اس قانون کوختم کر دیا جائے۔ "(این بی اوز:35)
عاصمہ گروپ کی اسلامی قوانین اور سزاؤں کے خلاف مسلسل جدو جہد جاری ہے۔
چنانچہ در بے ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

''121 اگست 1995 و کوعاصمہ جہا نگیر کی بہن حناجیلائی نے اسلامی سز اوک کو ظالمانہ تراردیتے ہوئے کہا کہ اسلامی سزائیں ظلم پر بٹنی ہیں۔ ہمیں اسلامی قانون نہیں چاہیے۔ یہ ہم پر مختونسا گیا ہے۔ فلم اور تصاویر بیجنگ کانفرنس میں دکھاؤں گی۔ بیرونی طاقتوں کے ذریعے حدود آرڈنینس ختم کرا کے دم لوں گی۔''

آخری جملے سے بالکل واضح ہے کہ امریکہ ویورپ کے ایجنٹ اسلامی قوانین کوکس طافت کے ذریعے ختم کرنے پرتلی ہوئی ہیں۔ حقیقت ریہہے کہ پرویز مشرف کی آمریت قائم ہونے کے بعداین جی اوز اینے ایجنڈ کے بندرتے تکمیل کررہی ہیں۔

جیہا کہ ہم ذکر کر بھے ہیں کہ تر یک استشر اق نے پورپ سے نکل کرمسلم مما لک تک وسعت اختیار کرلی اورا بسے نام نہاد محقق ، دانشور اور اسکالر تیار کیے جنہوں نے تحقیق کے نام یراسلامی احکام ،قر آنی آیات ،احادیث نبویه اورفقهی اضطلاحات کی ایسی ایسی تعبیر وتشریح بیان کرنا شروع کردی جو قرآن وسنت کے منافی اوراسلاف کی بیان کردہ ،تفسیر وتو جیج ہے متصادم تھی ، البتہ مستشریق کی'' تحقیقات'' کے مطابق اور استعاری طاقتوں کے مفادات کے موافق تھی۔ چنانچے مستشرقین اور سامراج نے ان کے باطل افکار ونظریات کی نشرو اشاعت میں اہم کردارادا کیا اور اس کے لیے جہال بے تخاشہ دولت خرج کی وہاں ذرائع اہلاغ کوبھی ان کے لیے وقف کر دیا۔ بیا کتان میں ان'' جدید دانشوروں'' اور'' سکالروں'' میں سے ایک اہم شخصیت'' جاوید احمد غامدی'' کی ہے۔ جو با قاعدہ ایک فکری کے قائد ہیں۔انہوں نے اپنی تحقیق وتصنیف کے ذریعے ایک حلقے کومتاثر کیا ہے اور اور اے آگے بروصانے کے لیے اپنے شاگر دوں کی ایک جماعت بھی تیار کر دی ہے۔ جاوید احمد غامدی نے 1983ء میں 'المورد' کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے تعارف میں لکھا گیا ہے: " بندر ہویں صدی جری کی ابتداء میں میادارہ اس احساس کی بناءر قائم کیا گیا ہے کہ تفقه في الدين كاعمل ملت ميں سيح نهج يزقائم نہيں رہا۔ فرقد وارانه تعضبات اور سياست كي حریفانہ مشکش ہے الگ رہ کرخالص قرآن وسنت کی بنیاد پر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے کے اجنبی ہو چکی ہے ..... ذہبی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بالذات بن سکتے ہیں جوزیادہ ے زیادہ قرآن مجیدتک پہنچنے کا دسیلہ ہو سکتے تھے۔ حدیث ، قرآن و سنت میں اپنی اساسات سے بے تعلق کر دی گئ ہے ..... المورد کے نام سے میدادارہ ای صورت حال کی

## اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ "(ماہنامہ اشراق لا ہورجولائی 2006)

ندکورہ ادار ہے کے تحت جواصلاح کا کام ہورہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا
سکتا ہے کہ جیوٹی وی پر صدود آرڈ نینس پر شروع کرائی جانے والی بحث میں سب سے اہم اور
بنیا دی کر داراس ادار ہے کے باتی جاویدا حمد عامدی کا ہے جو خیر سے وطن عزیز کے ایک اہم
ادار ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ جناب عامدی کے تمام افکار ونظریات کو
بیان کرنے کا یہ موقع نہیں البتہ بطورِ نمونہ چند اقتباس ملاحظہ ہوں۔ نائن الیون کے بعد
امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعدروزنامہ پاکستان کے نمایندے افضال ریحان نے
اس حوالے سے ان کا انٹرویولیا، جس کا پھے حصہ ملاحظہ ہو:

سوال: کوئی فرد با گروہ اپنی انفرادی حیثیت میں اگر جہاد کا اعلان کرتا ہے اور سلسلۂ جنگ شروع کردیتا ہے تو کیا اسے جہاد قرار دیا جائے گا؟

جواب: بیا قدام جہاد قرار انہیں بائے گا کیونکہ بہدناتی منظم حکومت کے تحت ہے۔ جس طرح کسی شخص کو بیری حاصل نہیں ہے کہ ، قر آن میں چور کی سزا کا حکم پڑھ کر چوروں کے ہاتھ کا شنے شروع کردے ، اس طرح افتدار کے بغیر کسی فرد کو بندوق اپڑیا نے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔''

سوال: بیرجہادی کلچرجو ہمارے ہاں تق بار ہاہے، اس کی اسلام میں کسی صد تک گنجائش ہے؟ جواب: جس اسلام کو میں جا نتا ہوں اس میں اس کی کوئی گنجائش ہیں ہے۔

(بشكرىية:www.ghamidi.org)

جناب غامدی صاحب کی زیر سریرتی اداره "المورد" کے ترجمان" ماہنامہ اشراق" میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اور جن افکار ونظریات کی اشاعت کی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ درج اقتباس سے کیا جا سکتا ہے ، مجلس ادارت کے رکن سید منظور الحن" شذرات" میں لکھتے ہیں:

و كل المحال المح

" حقوق کے تحفظ کے لیے ہم مسلمانوں کا لائحمل مسلم جارحیت ہے۔ گذشتہ تین صدیوں ہے ہم اس پر کاربند ہیں۔قوم کے مذہبی اور سیاس پیشواؤں نے اس کواختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور عوام الناس بوری دل جمعی ہے اس برعمل بیرا ہیں ..... بیدلائحمل اختیار کر کے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔اس کی تفصیل کشمیر، فلسطین ، افغانستان اور عراق کے موجودہ حالات میں دیکھی جاسکتی ہے، تین صدیوں کے حوالے سے ہماری یافت ونایافت کی فہرست بندی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ جو پچھ ہم نے حاصل کیا ہے، وہ فٹکست و تنزل اور غربت وجہالت ہے اورجس سے محروم ہوئے ہیں وہ عظمت ورفعت اورعلم واخلاق ہے۔ مسلح جارحیت کے اس لائحمل کوہم ہمیشہ جہاد سے تعبیر کیا ہے اور اس طرح اپنے اقدامات کو شری عنوان دے کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلامی شریعت جنگ وجدل کی علم بر دار ہے ..... حقیقت سے کہ ہماری اس حالت زار کی سب سے برسی وجدلائحمل کی ملطی ہے۔ ا فغانستان اورعراق کے بیے در بیے سانحوں کے بعد ممکن ہے کہ ہم اس غلطی کا ادراک کرنے میں کامیاب ہوجائیں۔اگرابیا ہوجاتا ہے تو ہمیں مسلح جارحیّت کالائحمل ترک کر کے ا خلاقی جارحیت کے نئے لائح ممل کوا ختیار کرنا جا ہیے۔اس اعترا ف حقیقت کے بعد ہمیں مسلح جدوجهد کی بجائے غیر کے طور پراخلاقی جدوجہد کا آغاز کرنا جاہیے۔''

(ماہنامہ اشراق لا ہور جولائی 2006)

موجودہ حکومت کے اقد امات اور پالیسیوں کے پیش نظر جراکت و ہمت اور عزیمت کا راستہ اختیار کرنے اور اسلاف کی تاریخ دہرانے کی شدید ضرورت ہے اور یہ وقت ہم سے نقاضہ کرتا ہے کہ دمصلحوں 'کوایک طرف رکھ کر دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایٹار وقر بانی کواپنا میں کیونکہ آئ نہ صرف اسلامی تعلیمات کی تعلیم ونڈ رئیں اور اس کی نشر واشاعت کے مراکز بعنی مساجد و مدارس خطرے میں بیل بلکہ دین اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں جن کا دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ اگر آئ ہم نے اس فریضے کی اوا یکی ہے بہلو ہی اختیار کی اور اسلام دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ اگر آئ ہم نے اس فریضے کی اوا یکی ہے بہلو ہی اختیار کی اور اسلام

کے دفاع کے لیے اپنا کردارادانہ کیا تو پھرنہ تو مساجد و مداری محفوظ رہیں گے اور نہ اسلای تعلیمات و تو انین امریکہ و یورپ کے بے دام غلاموں کی دست برد سے نے سکیں گے۔ نیز دین جماعتوں اور علاء کرام کے لیے بیہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ آخر آج تک وطن عزیز میں کمل اسلامی تو انین کا نفاذ کیوں ممکن نہیں ہوا؟ اس کے لیے جو جمہوری انتخابی راستہ اختیار کیا گیا اور آج تک اس پر چل رہے ہیں کیا بیر مزل تک جاتا ہے؟ حقیقت بیہ ہے کہ ساٹھ سال کے تجربات کے بعد اب ہمیں باطل مغربی جمہوری سیاست کے جمیلوں سے نکل کراییا انقلا بی راستہ اور میدان منتخب کرنا ہوگا ، جو تر آن وسنت کے موافق اور وقت کے تفاضے کے مطابق ہواور جس پر چل کراسلامی نظام کے قیام کی منزل تک رسائی ہو سکے خاتم الا نبیاء سلی مطابق ہواور جس پر چل کراسلامی نظام کے قیام کی منزل تک رسائی ہو سکے خاتم الا نبیاء سلی الشعلیہ و کم کی سنت ہمارے لیے اسو ہ حسنہ ہما گر آج ہم انہی اصولوں کی روشنی میں انقلا بی جدوجہد کریں تو یقینا تہمیں احیاء خلافت میں کامیا بی حاصل ہو سکتے ہے۔

نام نہاد تحفظ حقوق ن نسوال بل کی منظوری اور صدر کے دستخط کرنے کے بعد اس کے با تاعدہ قانون بن جانے ہیں ہمارے لیے بہی سبق ہے جسے جلد سے جلد سجھنے اور ماضی کی تلافت کے تلاقی کرنے کا سامان کرتے ہوئے ہمیں کمل اسلامی نظام کے نفاذ اور اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے بھر پور جدو جہد کرنا ہوگی۔ کب اب بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں کے اور عالمی طاغوتی طاقتیں ہمارے مقتدر طبقے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل اقتدار مات کرتے جا کی گھر کے داریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل اقتدار مات کرتے جا کئی گے۔

حقیقت ہے کہ آگرہم اب بھی احیاءِ خلافت کے لیے اٹھ کھڑنے دنہ ہوئے تو مستقبل قریب میں اس سے زیادہ المناک ساحات کا سامنا کرنا پڑے کا اور ہم پچھ بھی ذکر پائیں گے کہیں انسوں کرتے ، لعن طعن کرتے ، مردہ باد کے نعرے لگاتے اور سڑکوں پر احتجاج کے کہیں انسوں کرتے ، لعن طعن کرتے ، مردہ باد کے نعرے لگاتے اور سڑکوں پر احتجاج کرتے رہ جائیں گے اور عین ممکن ہے کہ ہمیں اسی قدر محدود کر دیا جائے کہ زبانی احتجاج بھی نہ کرسکیں ۔ اس لیے اب ہمیں ہر حال میں باطل نظام جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑنے اور

اسلامی نظامی کے نفاذ کے لیے تن من دھن کی قربانی دینا ہوگی اوراس کے لیے انقلاب عظیم بریا کرنا پڑے گالیکن کیا کیا جائے کہ جمیں اس کی فرصت ہی نہیں۔

ہم اپنی بات کا افتقام حضرت اقد سمولا تا اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی (سابق امیر جمعیت علائے ہند) کے ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں جوانہوں نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران علاء کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے:

''ہاری بوتستی ہے کہ یہاں علاءِ عیش کے عادی ہیں، علاء کو چا ہے کہ وہ باسی روٹی، سوکھی روٹی کھا کیں، پیدل چل کر دین کے لیے مصیبت اٹھا کیں۔ پاکستان کے علاء اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آج تم دیو بند کے نقلی نعرے لگاتے ہوا ور کہیں دیو بند نہیں ، ان کے اکابر کا کوئی نمونہ نہیں، کوئی خون پسیندا کی نہیں کرتا، کوئی دیہات میں دھے نہیں کھا تا، کوئی قد نہیں جھیلتا، کوئی اسلام کی تکر نہیں کرتا، .....ساز شیں ہور ہی ہیں اور آپ کوفرصت نہیں، اے نیا قد نہیں جھیلتا، کوئی اسلام کی تکر نہیں کرتا، .....ساز شیں ہور ہی ہیں اور آپ کوفرصت نہیں، اے بیات کی مرفی میں کہا تکلیں گے آپ اور آپ کوکوئی تکر نہیں کہ مجد ہے نہیں ہے، چھیر کی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مو ذون ہو، سمجھا کیں جماعت کے بارے میں، ایمان کی تکر ری ری کوئی تو جہیں، کوئی کام نہیں، بیاللہ کے ہاں گر فقار ہوں گے، پاڑے جا کین گرونہ نہیں ہے، اسلام رہے گا قو مرے رہوں میں پڑھاؤ، بیکام بہت ضرور کی ہے لیکن ان نہیں ہے، اسلام رہے گا قو مرے رہیں گا وی مرت کر وہ اس کے لیے محنت کر وہ تربانیاں دو۔''

# چن پرویزی کا دیده ور

مولا نامحمه احمرحا فظ

کہتے ہیں کہ انہیں اپنی ذہانت پر بڑانا زہے۔۔۔۔۔وہ جدید وقد یم علوم کاسٹکم ہیں۔۔۔۔۔جر علمی میں ان کا کوئی ٹانی نہیں۔۔۔۔قرونِ اولی میں ہوتے تو ابو حنیفہ، ما لک یا احمد بن حنبل ہوتے ۔۔۔۔۔لیکن بعد زمانہ نے ان سے یہ اجتہادی منزلت اب بھی نہیں چینی اور وہ خود کو مذکورہ اکابرامت سے بڑھ کرنہیں تو کم تر بھی نہیں سجھتے ۔۔۔۔۔فیر معمولی ذہانت اور علمی شان کی بناء پر دین وشریعت کے ہرمسکے پر ب باکانہ اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ ایک عرصے تک بناء پر دین وشریعت کے ہرمسکے پر ب باکانہ اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ ایک عرصے تک باکستان کے سرکاری افسران کے مرکزی تر بیتی ادارے میں اسلامی موضوعات پر نیکچرز دیتے رہے ہیں، بہی وجہ ہے کہ انہیں بیورہ کر لیک کی ایلیٹ کلاس میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔۔

شحفظ حقوق نسوال بل

امام احد بن عنبل رحمہم اللہ کے علم وضل اور میر ہے رسوخ فی العلم میں کوئی فرق نہیں .....جس طرح وہ مجہد مطلق ہے اس طرح میں بھی اور میر ہے شاگر دبھی جہد مطلق کے مقام پر فائز ہونے کے لیے میر ہے یا میر ہے شاگر دول ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے میر ہے یا میر ہے شاگر دول کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ..... جیسی ذہانت ان کے پاس تھی و لیمی ہمارے پاس ہے اور جسیا علم انہیں حاصل تھا و بیا ( بلکہ زیادہ ) مجھے اور میر ہے شاگر دول کو حاصل ہے ..... چنا نچہ انہیں اپنے علم کی بنیاد پر ان ایم کہ کرام اور علمائے امت کی داہ دوش سے ہٹ کرجد بد دور کے جد بد تقاضوں کے مطابق اجتہاد کرنے اور اس اجتہاد کومنوائے کا پورائق حاصل ہے۔

ان کے ہاں قرآن مجید کی تشریح کے لیے احادیث کی کوئی خاص قانونی حیثیت نہیں بلکہ اصل مقام عقل کو حاصل ہے ..... لینی جو چیز" ریزن ایبل" ہو ،عقلِ عام اس کی اجازت دین ہو، وہی حق اور پچ ہے ..... عجیب ہات سے کہ دہ وحی کی تشریح کے لیے سنت کواس کا لازمی مقام نہیں دیتے اس لیے کہان کے خیال میں سیح احادیث صرف بارہ ہیں ليكن سابقة تحريف شده كتب كاحواله اسية موقف كومضبوط كرنے كے ليے ضرور دیتے ہیں۔ انہیں جس مسئلے میں قرآن سے یا حدیث سے اینے موقف کے لیے کوئی دلیل نامل سکے یا امت كانتعامل ان كےمونف كے خلاف ہوتو وہ بلا جھجك '' بائبل مقدس'' كى طرف رجوع نرماتے ہیں۔ چنانچے موسیقی ، آلات موسیقی ، مجسمہ سازی وغیرہ کے لیے وہ منسوخ شدہ آسانی کتابوں سے دلیل لاتے ہیں ....ایے استاذامین احسن اصلای کی طرح رجم کی سزا کے قائل نہیں۔ وجال کی آمد کا انہیں اٹکار نے ۔۔۔۔ عورت کی امامت کودرست مجھتے ہیں ،مرتد کی شرع سر اکے قائل ہیں .....ان کے خیال میں عورت عملی زندگی کے تمام شعبہ جات میں مرد کے شانہ بٹانہ چل سکتی ہے ۔۔۔۔۔وہ محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔ نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں کدامل چزار کے اڑکی کا آپس میں ایجاب وقبول اور رضا مندی ہے، والدین اورعزیزوں کی شرکت وغیرہ سب رسی چیزیں ہیں .....ان کے خیال میں گورنمنٹ جو تیکس

لتی ہے اس ہے زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے .....

وہ کہتے ہیں کہاسلام نام ہے عقل کی اصلاح کاادر عقل کی مدد ہے ذاتی اصلاح کا ول کے نام سے الی کوئی توت موجود ہیں جو عقل سے ماور کی ہو ....اس لیے خانقا ہیں بنانا ، پیروں کی بیعت کرنا ،اپی اصلاح کے لیے خود کوکسی دوسر ہے کے سپر دکر دینا وغیرہ بیسب وہمی چیزیں ہیں، جب عقل کی اصلاح ہوجائے گی تو ذاتی اصلاح خود بخو دہوجائے گی ..... تزكيه نس كے ادار بے كوجس نے اب تك امت مسلمہ كوروحانى غذا كھلائى اور اصلاح تفس اور تہذیب نفس کا کارنامہ انجام دیا، جہاں سے حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، حضرت عبدالقادر جيلاني ،حضرت بهاؤ الدين زكريا ،حضرت نظام الدين اولياء، يشخ احمه سر ہندی اور شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات نے جنم لیا، کونفرت اور حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔جہاد کی جیسی وہ تشریح کرتے ہیں اس کے بعدامت کاصرف یمی کام رہ جاتا ہے کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ رہے اور مار کھایا کرے۔ان کے خیال میں اصل جہادیہ ہے کہ ٹیکنالوجی پر وسترس حاصل کی جائے ....مسلم ملکوں میں ویٹ تحریکوں کا وجودانہیں بری طرح کھٹکتا ہے اور وہ بھتے ہیں کہ ملکی نظام کوصالے ہاتھوں میں دینے اور سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ....ان کے ہاں استعارا یک ہے معنی چیز ہے اور کفر کے عالمی غلبے کے خلاف جدو جهد کی با نتین بھی فضول اور لا لیتی ہیں ..... مید دراصل سیاسی اسلام کے علمبر داروں کا

 المنظمة المنافي المناف

اصلاح کانظریہ پیش کرتے ہیں۔

ان تمام تفروات کالیس منظروہ کمتب فرائی یا اصلاحی ہے جس کے ماحول میں موصوف کی وَئین اور عملی پرورش ہوئی ہے۔ اس کمتب فکر کا خیال ہے کہ فقہاء نے اپنے دور میں جوفقہ تشکیل دی تھی اے امت بارہ تیرہ سوسال سے اختیار کر کے قرآن سے بہت دور چلی گئ ہے۔ قرآن سے بہت دور چلی گئ ہے۔ قرآن سے بہت دور چلی گئ ہے۔ قرآن جو ہردور کے لیے ہے اس میں گہر نے فوروخوض اوراس سے رہنمائی کا کام ایک عرصے ہے معطل پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سار سے طبقات وَئینی اعتبار سے عہد جدید میں رہنے کی بجائے بار اپنے وسوسال پہلے کے حالات میں رہ دہے ہیں ، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے والوں کے علمی پیرایوں اور دوایتوں سے ہٹ کر قرآن مجید میں از سرنو غور وخوض کیا جائے اور عہد بدید کے معاشرتی ، معاشی ، عائلی اور تہذیبی مسائل میں شریعت کی از سرنو بڑوین کی جائے۔ تدوین کی جائے۔

ان کے افکار کا گہرائی میں جا کرمطالعہ کیاجائے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ جواپے جزل پرویز صاحب، شوکت عزیز صاحب، جاوید اشرف قاضی صاحب اور بعض دیگر ا کابرین سلطنت، امت کو'' ماڈریٹ اسلام'' کارس گھول گھول کر بلاتے رہتے ہیں اس کی مملی ترتیب و تفکیل کیا ہوگی؟

سنا ہے کہ حدود آرڈنینس کے حوالے ہے جب حکومت نے ان کی سفارشات سلیم
کرنے کی بجائے علاءامت کے اجماعی موقف کے سماھنے گھٹے ٹیک دیے تو انہوں نے عالم
طیش میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے استعفلٰ دے ڈالا۔ اس لیے کہ ان کا پیدارعلمی شدید طور
سے بحروح ہوا اور انا کو تھیں بینچی تھی ۔۔۔۔۔۔ لیکن جزل پرویز صاحب نے ان کا استعفلٰ سلیم
کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور ان کے دل مجروح پر تسلی وشفی کا مرہم رکھ کر ان کی '' مجتمدانہ
شان' کوخوب خوب تھیکی دی ہے ۔۔۔۔۔ کہ چمن پرویز کی میں ایسے دیدہ ور بردی مشکل سے
بیدا ہوتے ہیں۔۔

# ذراآب بھی سونچئے....!

مولا نامحمراحمه حافظ

قوانین حدود کے خلاف ابلاغی سطی پراٹھایا گیا بگولانی الحال بیٹھ گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ'' ذراسو چئے'' پروگرام سے فوری اور مطلوب نتائج حاصل نہیں کیے جاسکے ہیں۔اس کا اندازہ روز نامہ جنگ میں دوخصوصی صفحات کی اشاعت (14 جون 2006ء) سے بھی ہوتا ہے۔ مزید خبر جوروز نامہ جمارت کراچی میں 14 جون 2006ء ہی کو چھی ہے اس سے بھی بہت ی با نیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں۔ روز نامہ جمارت کی خبر کے مطابق'' حدود آرڈ نینس کے بارے میں ایک نجی ٹی وی چینل پر چلائے جانے والے پروگرام کو مطشدہ مقاصد سے ہٹا کر چلانے پریواین ڈی پی نے فنڈ زبند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یواین ڈی پی کو اعتراض ہٹا کر چلانے پریواین ڈی پی نے فنڈ زبند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یواین ڈی پی کو اعتراض ہٹا کر چلانے کے بادر اسے ختم کرنے کے لیے ہے کہ حدود آرڈ نینس کے حوالے سے صرف بڑ وی طور پر ہی کیوں (نڈ ہی) اسکالرز سے کہ حدود آرڈ نینس کے حوالے سے صرف بڑ وی طور پر ہی کیوں (نڈ ہی) اسکالرز سے کہ حدود آرڈ نینس کے حوالے سے مرف بڑ وی طور پر ہی کیوں (نڈ ہی) اسکالرز سے دائے گئی جبکہ اس کے نزد کی تو پورا آرڈ نینس ہی متنازع ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے مدود آرڈ نینس کے بعد تو ہین رسالت قانون کے سامنے میں بھی بحث کرائے جانے کا امکان ہے۔'

سے خاصی مایوس کن صور تحال کا سامنا کرنا پڑرہا ہے مگرصاحب بیسلسلہ رکا نہیں بلکہ ایک سے خاصی مایوس کن صور تحال کا سامنا کرنا پڑرہا ہے مگرصاحب بیسلسلہ رکا نہیں بلکہ ایک سنے رخ سے توا نمین حدود کے خلاف محاذ شروع کیا جا چکا ہے۔ چنا نچہ روز نامہ پاکتان کی خبر ہے کہ'' حدود آرڈ نینس کی متعدود فعات کوشر بعت پٹیشن کے ذریعے وفاتی شرعی عدالت میں چیلنے کر دیا گیا ہے۔ شریعت پٹیشن ایڈ و کیٹ ڈاکٹر اسلم خاکی نے دائر کی۔ ورخواست میں صدرِمملکت اور تو می آسبلی کوفریق بنایا گیا اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو میں صدرِمملکت اور تو می آسبلی کوفریق بنایا گیا اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو

صدود آرڈ نینس میں مناسب ترامیم کے لیے ہدایات جاری کی جا تیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ صدود آرڈ نینس میں جرم زنا کی دفعات 2 ڈی،8،10 تا16 اسلام کے خلاف ہیں۔ صدود آرڈ نینس میں جرم زنا کی دفعات 2 ڈی،8،10 تا16 اسلام کے خلاف ہیں۔ صدود آرڈ نینس میں صرف صدود کو ہی ہونا جا ہیے۔ درخواست میں رجم کو بھی متنازع قرار دیتے ہوئے جائے گیا گیا ہے۔ (یا کتان کرا جی:16 جون 2006ء)

ان دونوں خبروں سے این جی اوز ، سیکولر طبقے اور روش خیال ندہی اسکالروں کے سوروں کا اغدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ محض کی ایک فورم یا چینل پررہتے ہوئے صدود وقوانین کے خلاف مہم پراکتفاء نہیں کرنا چا ہتے بلکہ ہمہ پہلو یلغاران کا مقصود ہے۔ پہلی خبر میں ایک اور بات جو دینی حلقوں کے لیے قابل غور وفکر ہے وہ ہے قانون تو بین رسالت پر بحث کرائے جانے کا امکان سیہ بات بعید از قیاس نہیں اس لیے کہ وحید الدین خانی اور خاندی صلقے کے دانشور اور اسکالرز تو بین رسالت کو ایسا جرم قرار نہیں دیتے جو واقعی قابل کر دن زنی ہو یا مسلمانان عالم خواہ مخواہ کو اہ اس طرح کی چھوٹی باتوں پرطیش میں آیا کریں ۔ اس صلقے کو خیال ہے کہ مسلمانوں کو تو بین اور تنقید میں فرق کرنا جا ہے ۔ تنقید پر داشت کی جاسکت ہے کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو تو بین اور تنقید میں فرق کرنا جا ہے ۔ تنقید پر داشت کی جاسکت ہے تو بین نہیں ۔ مغربی مقربین ہوتیں بلکہ محض ایک ' تنقید' ہوتی ہے اور تنقید تو بہت اچھی سامنے آتی ہیں وہ تو بین پر بنی نہیں ہوتیں بلکہ محض ایک ' تنقید' ہوتی ہے اور تنقید تو بہت اچھی سامنے آتی ہیں وہ تو بین پر بنی نہیں ہوتیں بلکہ محض ایک ' تنقید' ہوتی ہے اور تنقید تو بہت اچھی

بہر حال آج کے کالم کا ایک مقصد تو بہ تھا کہ قار کین کرام کے سامنے دواہم خبریں آجا کیں تا کہ آنہیں حالات وواقعات کا صغریٰ کبریٰ ملاکر نتیجہ خیز بات اخذ کرنے میں آسانی ہو،اس کے علاوہ دوتین با تنیں مزید عرض کرنی ہیں جن کا عنوان ایک ہی ہے اور وہ بہہ کہ آج ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چا ہے کہ اسلامی قوانین کا مستقبل کیا ہے؟ ایک طرف لا دین سیکولر طبقہ ہے جو آ کین پاکستان میں موجود تمام اسلامی شقوں کا خاتمہ چا ہتا ہے۔ دوسری طرف اسلام پسند ہیں جو اس بات کے متنی ہیں کہ آکین میں اسلامی شقیں جیسی کہی ہیں بی

موجودر ہیں۔ یہ پاکتان کی اکثریت کے دل کی آواز ہے کین مصندے دل سے غور کرنے کا مقام ہے کہ آئین میں اسلامی شقول کے ہوتے ہوئے بھی ہم وہ تمرات حاصل کریائے ہیں جواسلامی نظام مملکت کا خاصہ ہیں؟

قیام پاکستان کے بعد ایک عرصے تک محض ایک قرار دادِ مقاصد باس ہوسکی جسے الهلامائزيشن كے ممل كاسرنامه قرار دیا گیا۔ پھرايک لمبے عرصے تک اقتدار كے ايوان اس سلیلے میں خاموش رہے۔ جزل ضیاء الحق نے اقتدار سنجالا تو وقت کی ضرورتوں کا لحاظ كرت ہوئے اسلامائز بیشن كا ڈھيلا ڈھالاعمل شروع ہوا۔حدود آرڈ نینس، نظام زكوۃ وعشر، امتناع قادیا نبیت آرڈنینس وغیرہ بیسب چیزیں آئیں۔ بعد میں تو ہین رسالت کا قانون بھی بنا ،کیکن سردست جوحقائق ہیں وہ میہ ہیں کہ نہ تو زنا وشراب نوشی ، فحاشی وعریانی میں کمی ہوئی اور نہ ہی زکوہ سیح طریقے سے مستحقین تک پینی ، ای طرح قادیا نیت بھی امتاع قادیا نیت آرڈینس کے ہاوجودخوب پھلتی پھولتی رہی۔اس حوالے سے ہماری ندہی تحریکوں اور بہت سے نامور اہل علم کی تو انائیاں اس بات پرصرف ہوتی رہیں کہ آئین پاکستان میں اولأاسلامائزيش كى جائے ثانيا اسلامائزيش كے مل سے گزرنے والے قوانين كا شحفظ ممكن بنایا جاسکے لیکن معاشرہ عملاً ان توانین کے ثمرات سے محروم رہا۔ سوچنے کی بات ہے کہ رائج الوفتت نظام جمہوریت ہے جو کفروشرک کا ملغوبہ ہے۔ ہماری تک و دویہ ہے کہ پھھاسکامی قوانین کی پیوند کاری کر کے جمہوری نظام کا حصہ بنا دیا جائے اور پھرانہی تمرات کا انتظار کیا جائے جواسلامی قوانین کا خاصہ ہیں۔ بیطفلانہ خواہش تو کہلائی جاسکتی ہے، عقل وخرد ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھلاسو چنے کہ آپ گلاب کا بھول ٹہنی سمیت تو ڈکر گندے جو ہڑ میں لگا دیں تو وہ کیونکراین بہار دکھا سکے گا؟ جمہوری نظام کی مثال گندے جوہڑ ہے بھی بدتر ہے اور آج ہم اس کی خطر نا کیوں کاواضح مشاہدہ کرر ہے ہیں۔

اسلامی توانین محض توانین رہتے ہوئے معاشرتی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہوسکتے بلکہ

ان کے لیے ہمہ جہت سازگار ماحول چاہے۔ سازگار ماحول ہے ہوئے ہوں۔
انظامیہ تک اورعوام سے لے کر افتدار تک سب ایک بندھن میں بندھے ہوئے ہوں۔
خلافت کا احیاء ہو۔ شرعی عدالتیں قائم ہوں ، بدی کی سرکش تو تیں یا مال ہوں اور عامہ الناس
کی خیر و فلا س کے لیے مدارس اور خانقائی نظام موجود ہو۔ جب اسمائی ادارے یوں تحرک
ہوں گے تو اسمائی تو انین اپنی بہار دکھا سکیس گے۔ ورنہ جہوری سیٹ اپ میں تو ایک حکر ان
اگر اسما مائز یشن عمل میں لائے گا تو دوسر اطالع آزما آکر نہ صرف اس عمل کورو کے گا بلکہ کے
کرائے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سارے عمل کے دوران ہماری نہ ہی تحریک کرائے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سارے عمل کے دوران ہماری نہ ہی تحریک سے محض قرار دادیں پاس اور احتجاج کرتی رہ جا ئیں گی۔ آخر پچھلے اٹھاون انسٹھ سال کے
تجربے کے بعد بھی ہم اس بے فائدہ مثق سے سبق عاصل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں اور
تبی میں موجے نہ سے اپنی ورجہ کو ہمہ گیرا نقلا ب کے اصولوں پر استوار کیوں نہیں کررہے؟ ۔۔۔۔۔ ذرا آپ

## Marfat.com Marfat.com

# تتحفظ حقوق نسوال كي علمبر دارول كي حقيقت

بروفيسر قارى ضياء الرحمان تشميرى

11 جون 2006 ء کوامر کی ایوان نمایندگان نے پاکتان کے لیے منظور شدہ الدادی رقم میں 35 کروڑ ڈالری کی کردی تھی، اس حوالے سے ایوان نمایندگان نے 34 کے مقابلے میں 373 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے قرار داد بھی منظور کرلی ہے۔ امریکا کی مقابلے میں 373 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے قرار داد بھی منظور کرلی ہے۔ امریکا کی طرف سے الداد میں گئی اس کی کی جو وجو ہات بیان کی گئی بیں ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ '' پاکتان میں انسانی حقوق کی صور سے التی بخش نہیں۔'' اس ضمن میں خواتین کے حقوق کی پامالی کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے اور دوسری وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ'' پاکتان میں جمہوریت اور قانون کی حکم انی نہیں ہے، البذا جب تک یہاں انسانی حقوق بالحضوص خواتین کے حقوق کو شخط حاصل نہیں ہوتا اور ''خالص'' جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہاں قانون کی حکم انی نہیں ہوجاتی اس وقت تک اس مدیس مطے شدہ سالا ندا مدادی رقم میں کوتی ہوتی رہے گئے۔''

امدادی رقم میں ہونے والی اس کوتی اور اس کے حق یا مخالفت میں ہونے والی امریکی ایوان نمایندگان کی رائے شاری کا ہمارے مقتدرا صحاب تقبل از وقت علم ہوگیا تھا اور انہیں بیہ بھی اندازہ ہوگیا تھا کہ امداد میں کوتی کی بڑی وجہ نہ تو جمہوریت ہے اور نہ ہی قانون کی حکر انی کا ڈھکوسلا بلکہ اصل وجہ اور مسئلہ انسانی حقوق کی آڑ میں خواتین کوشری واخلاتی حدود و قیود سے ''آزاد'' کرا کراس راہ پر چلاتا ہے جس پر چل کر آج مغربی عورت اپنا تقدس اور نسوانیت دونوں سے محروم ہو چکی ہے۔

امداد میں کٹونی کی قبل از وقت معلومات اور اس کی اصل تو جیہہ ہے آگاہ ہوتے ہی ہمارے "مقتدر" حصرات کے قلوب واذبان میں "معورت کی آزادی" کا سودا سا گیا اور یبال بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ جب امریکا ہماری خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے اس بیس غلط کیا ہے؟ اس کے جواب میں بیسوال قائم کیا جاسکتا ہے کہ کیا امریکا اپنی خواتین کے حقوق پورے کرچکا ہے؟ وہ ملک ہماری خواتین کا خیر خواہ کیے ہوسکتا ہے جس کی 3 کروڑ 37 لا کھ خواتین ہے راہ روی کی بدولت ایڈز جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہوں اور دھیرے دردنا ک موت کے اندھیروں کی طرف بوقربی ہوں۔ اس ملک کو اور دھیرے دردنا ک موت کے اندھیروں کی طرف بوقربی ہوں۔ اس ملک کو کھی معلوم نہ ہو کہ کروڑ کواری ماؤں کی کو دیس موجود بچوں ہماری خواتین کی فرکس موجود بچوں کو یہ جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی کو دیس موجود بچوں کو یہ جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی کو دیس موجود بچوں کو یہ جس کی 8 کروڑ کواری ماؤں کی کو دیس موجود بچوں کو یہ جس معلوم نہ ہو کہ ان کی ولدیت میں کس کانا م آتا ہے؟ ہم اس ملک کواپئی خواتین کے حقوق کا نگہبان کیسے مان سکتے ہیں جس کی 53 ریاستوں میں روز انداد سطاً 5 ہے 6 ہزار دیپ کیس رجڑ ہوتے ہیں؟ جس ملک کے صدر کی دست برد سے وہاں کی خواتین کی عزت

### Marfat.com Marfat.com

و آبر و محفوظ نه ہو وہ کس طرح ہماری خواتین کی عزت و آبر و کا محافظ ہوسکتا ہے؟ جس معاشرے میں 3 کروڑ عورتیں نائٹ کلبول، ہوٹلول، بارول، فحبہ خانول اور ریستورانول میں غیر مردول کی ہرطرح کی'' خدمت' پر مامور ہول وہ معاشرہ ہماری عفت ماب خواتین کو کون سے حقوق کا شخفظ مہیا کرنے کا خواہال ہے؟

جس معاشرے ہیں 1 کروڑ 10 کھ معر خوا تین اولڈ ہومز ہیں پڑی اپنی اولا دی راہیں و کیھنے پر مجبور ہوں لیکن اولا وہوکہ صرف سال ہیں ایک مرتبہ '' کہ رزڈ ڈے' کے موقع پر طوعا و کرما فقط چند گھنٹوں کے لیے آتی ہواور پھر Mom کا کھو کھلاسا کرما فقط چند گھنٹوں کے لیے آتی ہواور پھر اللہ کے رابیک بار کی جملہ کہ کراپنی ماں کے آنووں سے ترگالوں پر جذبات سے عاری بوسد دے کرابیک بار پھر سال بھر کے لیے ''غائب'' ہوجاتی ہو، وہ معاشرہ ہمارے ہاں کی معمر خوا تین کو کون سے حقوق دلوانے کا خواہش مند ہے؟ جس ملک کی فور مز کے ہاتھوں صرف گزشتہ ایک برس کے دوران دنیا کے مخلف خطوں بالخصوص مقبوضہ مسلم علاقوں افغانستان، عراق اور فلسطین و غیرہ میں 6 ہزار خوا تین شہیداور 15 ہزار سے ذاکدان کے ظلم وتشدد کا شکار ہو چکی ہوں وہ کیونکر ہماری خوا تین کے حقوق کے لیے مرا جارہا ہے اور ہمارا حکر ان طبقہ کیوں اس کے دوران دخوا تین کی حالت زار کی ایک کے بیقین کئے جارہا ہے؟ بیتو اس معاشر سے اور دوران کی میں موجود خوا تین کی حالت زار کی ایک بی جھلک ہے، ور ضربید در دناک داستان اس فقد رطویل ہے کہ اس کے لیے الگ سے ایک وفتر کی ضرورت ہے۔

امریکا کے بہکاوے میں آئے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں بالحضوص خواتین کی آنکھیں کھولنے کے لیے دو ماہ بل پاکستان کے جی دورے پر آئی ہوئی امریکی ریاست فیکساس کی رہائش خاتون ''جولیا نارابرٹ' کا ریہ بیان انہائی اہم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ''پاکستانی معاشرے میں ہوی خاوند کے مابین جوذمہ داریاں تقیم ہیں، جن میں خواتین کو گھرسنجا لئے کا پابند بنایا گیا ہے اور خاوند کو اخراجات پورے کرنے کا، یہ ہم امریکی عورتوں

کاایک سہانا خواب ہے۔ "وہ مزید کہتی ہیں کہ" پاکتان میں جس خاندانی نظام میں یہاں کی عورتیں تصورتک نہیں عورتیں رہ رہی ہیں، ایسے باکیزہ اور مقدس بندھن کا ہم امر کی عورتیں تصورتک نہیں کرسکتیں۔"اب جولیانا رابرٹ کی ایک آخری اور عبرت آموز بات بھی پڑھ لیں ، وہ کہتی ہیں" میری مال ، سال ، دادی اور نائی چارول فوت ہوچکی ہیں اور ان چارول کی اموات ہیں" میری مال ، سال ، دادی اور نائی چارول فوت ہوچکی ہیں اور ان چارول کی اموات اور نائی جارد ہوری جودنہ تھا۔"

# شخفظنسوال بل....ابداف ومقاصد

و اکٹر سیدعزیز الرحمٰن

حدود آرڈیننس اپنے اجراء کے روز اول ہی سے ان قو توں کا ہدف بنا ہوا ہے، جو
پاکستان کو لادین یا ان کے الفاظ میں سیکولر ریاست کے طور پر دیکھنا جا ہتی ہیں۔ حدود
آرڈیننس کہنے کوتو انسانی زندگی کے ہر پہلوکو محیط اسلامی قوانین کا ایک بہت ہی مختصر ساحصہ
ہیں، مگر ان کی اہمیت دووجوہ ہے بہت زیادہ ہے، ایک تو ان کا تعلق انسانی معاشرت کے
ایک بہت اہم پہلو ہے ہے، جس میں فساد کا درآتا پوری معاشر تی اساس کوڈھا دینے کے
مشرادف ہے، دوسرے ان کی حیثیت علامتی بھی ہے، یہ اصل میں یا کستان میں تو انمین کے
مشرادف ہے، دوسرے ان کی حیثیت علامتی بھی ہے، یہ اصل میں یا کستان میں تو انمین کے
اسلامیا نے کے عمل کا آغاز تھا، یہ آغاز ایک ایسی بنیاد بن سکتا تھا جس پر آگے چل کر اسلامی
قوانین کی پوری بنیا داستو ار ہو عتی تھی ، افسوس کہ ایسا تا حال عمکن نہ ہوسکا، مگر جیسے تیسے یہ بنیا د
ابھی تک باتی تھی ، اس لیے ایک عرصے سے یہ کوشش جاری تھی کہ اس اساس کوڈ ھا دیا اور
اس بنیا دکوگر ادیا جائے ، حدود آرڈیننس کی مخالفت کا یہ اصل اور بنیا دی سبب ہے۔

اس آرڈینس کے خالفین میں مختلف طبقے پیش پیش بیں، الف: وہ کمل سیکولر طبقہ جو
پاکستان میں اسلام کوکی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ب: بین الاقوامی امداد پر گزر
اوقات کرنے والی این جی اوز ، جن کے لیے بیدایشوسونے کی کان ہے۔ ن : خواتین کاطبقہ
اشرافیہ، جے حقوق نسوال کے دل فریب نعروں سے خرض ہے، قبطع نظر اس کے کہ خودان کے
اشرافیہ، جے حقوق نسوال کے دل فریب نعروں سے خرض ہے، قبطع نظر اس کے کہ خودان کے
حق میں اس کے کیا نمائے ہو سکتے ہیں۔ د: وہ طبقہ جوان تینوں طبقات کے پرو پیگنڈے اور
میڈیا وار سے متاثر ہو کر حدود آرڈینس کو درحقیقت ایک طالمانہ قانون تصور کرنے لگا ہے۔
میڈیا وار سے متاثر ہو کر حدود آرڈینس کو درحقیقت ایک طالمانہ قانون تصور کرنے لگا ہے۔
یہ چوتھا طبقہ ہمارا اصل مخاطب ہے، یہی اکثریت میں ہے، یہی ''درائے عامہ'' ہے، اس پر
پاکستان کی بقاء و سلمیت کا دارو مدار ہے ، یہ طبقہ نے بیک نے نہ اسلامی توانین

کے خلاف ہے۔ بیاسلام کو مانتا اور اسلامی قوائین کی طلب رکھتا ہے، گر لاعلم ہے، اور اس کی طلب رکھتا ہے، گر لاعلم ہے، اور اس کا معلمی ہے ان قو توں کوغذا مل رہی ہے جو در اصل اس ساری مہم کی محرک ہیں، ان سطور سے مقصود بیر ہے کہ اس طبقے کو اصل حقیقت سے روشناس کرایا جائے اور اس کے سامنے سے صورت حال پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دی جائے۔ حدود آرڈ یننس کی مخالفت میں جن حضرات نے اب تک قلم اٹھایا ہے، وہ دو طرح کے ہیں:

ا۔ جوخلوص نیت سے حدود آرڈیننس میں اصلاح کے خواہش مند ہیں گراس کا عملاً برقر ارد کھنا چاہتے ہیں، ایسے حصرات بہت کم ہیں اوران کی تجاویز محض چند دفعات سے تعلق رکھتی ہیں جن کے مانے سے دین تو توں اور علمی حلقوں نے بھی افکار نہیں کیا، ان میں جیدعلاء ، محققین اور الل علم کی ایک جماعت شامل ہے۔

پہلے کوئی ایشو تھا، نہاب ہے، اگر ملک میں امن وامان کی حالت دگر گون ہے یا خواتین کو مسائل در پیش بین تو اس کے متعدد اسباب بین مثلاً پولیس کا رویه، غیرموکز نظام انصاف، انتهائی غربت، مجرموں کو بروفت سزانه ملنا، کمزورمعاشرتی ڈھانچے وغیرہ۔اگراس ناقص قانونی ڈ ھانچے کا بھی کوئی کردار ہے تو پھر بھی اس میں سے حدود قوانین کو کاٹ جھانٹ کر الگ كرنة اورنشانه بنانے كى ضرورت ندھى، چلئے بفرض محال اگر حدود قوانين ميں كوئى خامى تھى تو بجربهى است اتنابرا اليثوبنان كي ضرورت نه في محكومت اگر جا بني تو بهلے سنجيده اور معتدل علانے کرام کواکٹھا کرتی اور انہیں اعتماد میں لیتی پھر پرسکون ماحول میں مخالف سیاسی علماء سے بھی بات منوالینااس کے لیے مشکل نہ ہوتا اسمارے علمائے کرام اس بات کو بچھتے ہیں کہ حدود الله كے نفاذ كے ليے جوقانونى ڈھانچە بتايا كيا ہے، وہ انسانى كاوش ہے اوراس ميں تجرباور مشكلات كى بنا پر كى بيش ہوسكتى ہے۔غرض بيركه ريسب بچھاكيك سو ہے سمجھے منصوبے كے تحت كيا كيا اورحدودار وينس كواينوبنا كرميذياك ذريعاس كظلاف مهم جلائي كئي بظاهراس کی دجہ سیجھ میں آتی ہے کہاصل مسئلہ خواتین کے حقوق کا بااس وامان کانہیں بلکہ بچھاور ہے اوروه بيه ہے كمغرب نبيس جا ہتا كەكىمسلم معاشر ہے ميں اسلامی قوانين نافذ ہوں بخصوصاً وہ توانین جومغربی طرز زندگی سے متصادم ہیں، بیا کیکے کھلا راز ہے کہ مغرب پہلے دن ہی ہے یا کتان میں نفاذ شریعت اور قوانین اسلام کے نفاذ کی مخالفت کرتا رہا ہے، ان میں سے ، سرفہرست میہ ہے کہ وہ مسلم ممالک پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو اس کی حمایت سے برسراقتدارات بی اوراس کی سیای، مالی، تغلیم، تهذیبی جمایت سے اس کے ایجنڈ دے کو آ کے برحانے کا کام کرتے ہیں، ان میں این جی اوز سے لے کرمیڈیا اورمولوی نما چند اسكالرز وغيره سب شامل ميں۔ چنانچه يہلے مغرب كن كاروں نے اپنے تمايت يا فتد ميڈيا اور چندمسلم اسکالرز ہے حدود آرڈ بینس کے خلاف ایک بھر پورمہم چلوائی، اس قانون میں موجوداور غيرموجود خاميول كونمايان كياءات خلاف عقل قرار دياءات ظالمانه تابت كيااور

پھر ایک مخصوص فضا قائم کرنے کے بعد حکومت پاکتان کو اشارہ کیا کہ حدود قوانین ختم كرديئے جائيں يا مزيد غيرمؤثر بناديئے جائيں۔سوال بيہ ہے كہ جوٹی وی جينل ايك ايك سينڈي قيمت وصول کرتے ہيں، وه گھنٹوں حدود آرڈینن کے خلاف وقف کرتے رہاور جوا خبارا پناایک ایک ایج فروخت کرتے ہیں، وہ صفحات کے صفحات اس کے لیے تقل کرتے ر ہے اور بعض بظاہر دین اسکالرز اور ان کے ادارے ہمہوفت اس سارے تماشے کومنظم کرنے میں لیےرہے، آخر کیوں؟ لوگ نیجی سوچ رہے ہیں کہان اداروں نے اپنے وقت اور محنت کی قیمت کس ہے وصول کی اور کتنی وصول کی ۔ (ماہنامہ نقیب ختم نبوت بنومبر 2006ء) اسلامی معاشرت کی بنیاد خاندان پر ہے اور خاندان کواساس عورت فراہم کرتی ہے، بیہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایک عورت کے حسنِ انتظام سے ایک گھر خاندان کاروپ اختیار كرليتا ہے اوركسى ايك خاتون كى نا دانى كے بنتيج ميں پورا خاندان تا راج ہوجا تا ہے۔ عورت كااسين دائر \_ ميں سرگرم رہنا نہايت ضروري ہے،اگروه سرے سے سرگرم ہى ندہے يااس كى سرگرى كا دائره كھركے أندركى بجائے باہر قرار باجائے تو معاشرت كاكوئى پہلو خرسے وابسة نبيس ره سكتا بيرحقيقت مغرب كى سركول، كليول، چورا بول اور نائث كلبول ميل به آسانی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس لیے عورت کواس کے دبین ،معاشر سے اور ماحول سے الگ كرك ايك كلوبل مورت تراشنا ايك اليي سنتكين غلطي ہے جو گلوبل كلچر كى تراش خراش ہے بھى زیادہ تباہی لاسکتی ہے، عورت کونشانہ بنا کرندصرف خاندان ختم کیا جاسکتا ہے بلکہ پورا کچر، معاشرہ اور توم تباہ کی جاسکتی ہے، اس لیے عورت کے لیے زیادہ باخبررویوں کومتعارف کرانا ضروری ہے، خاندان کو بچانے میں عورت کا کردارنا گزیر ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے شارمثالیں موجود ہیں کہ خاندان میں ہے عورت اٹھ جائے ، فوت ہوجائے تو خاندان منتشر ہوجا تا ہے جب کہ مردانقال کرجائے تو ماں اولا دکوسنیمال کیتی ہے، خاندان بچالتی ہے۔ قدرت نے بیصلاحیت عورت ہی کوود بعت کی ہے کہ وہ سب کو جوڑ کے رکھ سکتی

و المحال المحال

ہے، مردیس اس قدر قوت برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ خانگ دباؤ کو برداشت کر کے خاندان کو بچاسکے، مغرب اور امریکا کے خاندان بھرنے کی بنیادی وجہ عورت کے بھرنے میں مضمر ہے، وہ جس ساتھی، جس تنہائی کے تریاق کواختیار کرتی ہے وہی مرداس کے گھر کے بھر جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ (بحوالہ: ماہنامہ آئین، حدود قوانین نمبر: ص 104)

یہ ہے عورت کو ہدف بنانے کا اصل سبب، حدود آرڈینن کوعملاً عضومعطل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورت کی عزت اور ناموں کو خطرے میں ڈال کر بوری اسلامی معاشرت کومعرض خطر میں ڈال دیا جائے تا کہ ستر سے اسی فیصد اسلام ویلے ہی مسلمانوں کی زندگیوں سے فارج ہوجائے۔

صرف حدود آرڈیننس نہیں انسان کا بنایا ہوا ہر قانون قابلِ اصلاح ہے اور انسان کواس پرنظر ٹانی کے لیے ہر لیمے آمادہ رہنا جا ہے گر ہر چیز کا ایک دائرہ، ہرفن کے ماہرین، ہرکام کے لیے ایک ادارہ اور ہر بحث کے لیے ایک فورم ہوتا ہے، ان میں ہے کسی بھی بات کی رعایت ندر کھنا پیچید گیول کوجنم دے سکتا ہے۔ اسلامی قوانین پراس گفتگو کے مجاز صرف دو طبقے ہیں۔ ماہرین قانون ، ان کے تلنیکی پہلوؤں پرغور کرنے کے لیے اور اہل علم جواس کے دینی ملمی اور اسلامی پہلوؤں پردوشنی ڈال سکیس۔

ان توانین پرغورکرنے کے لیے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کوکسی بھی اعتبار سے درست فورم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیوں کہ اس پر ہونے والی گفتگواس قدر کھلی اور عجلت پیند فضا میں ہوتی ہے کہ کسی نتیج پر بہنچنا سامعین کے لیے عام طور پر ممکن نہیں ہوتا اور اگر انہیں پرو بیگنڈے کے کے استعال کیاجار ہا ہوتو پھر سوائے انتشار کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

حدود آرڈیننس کے حوالے سے اور شخفط نسواں بل کے تناظر میں میڈیا کے ذریعے چلائی جانے والی مہم کوان تفصیلات کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صورت حال ہمار ہے سامنے واضح ہوجاتی ہے کہ اصل مقاصد کیا تھے۔

# اسلامی نظریاتی کوسل کی غیرنظریاتی بیداری

برونيسرخورشيداحمه

مشہورمقولہ ہے:'' خداشرے برانگیز د کہ خیر مادر آں باشد'' (مجمی شرہے بھی خیررونما ہوتا ہے) ....ایہاہی ایک خیر حدود آرڈنینس میں ''متحفظ نسوال'' کے نام پرترمیمی بل کے سلسلے کی بحث اور بارلیمانی بارٹیوں کے قائدین کی تخریک پرایک علاء میٹی کے قیام کی شکل میں رونما ہوا ہے۔اس همن میں اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک فاصل رکن (جاوید احمد غامری) نے استعفا دے دیا اور پھر خبر آئی کہ کوسل کے صدر ، جزل پرویز مشرف سے ملاقات كرك يورى كوسل كى طرف سے اجماعي استعفى اقدام كرنے والے بيں مستعفى ا ہونے والے رکن نے اسینے استعفے کے خط میں لکھا ہے کہ اسلامی نظریاتی کوسل ایک دستوری ادارہ ہے اورا سے نظر انداز کر کے بالا ہی بالا ایک علاء میٹی کے قیام اور اس کے مشورے ے کوسل کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور اس طرح کویا اس کی بے تو قیری کا پیغام دیا گیا ہے۔ تقریباً بی موقف کوسل کے صدر اور باقی ارکان کاسامنے آر باہے اور ملک کے انگریزی کے سیکوراورلبرل پریس نے اس کوخوب خوب اچھالا ہے اور کوسل کو بائس پرچڑھا کراس کے اس اقدام کوحدود آرڈنینس کےخلاف کام کرنے والی سیکوراورغیر ملکی این جی اوز کی لابی کی مہم میں کامیابی کے چند بروں کے اضافے کارنگ دیا ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہاس سلسله میں غور وفکز کی چند ضروری نکات بر گفتگو کی جائے۔

نظریاتی کونسل کے جن ارکان نے اس موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور ذاتی اور علمی عزو شرف پر ہونے والی دراندازی پر جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس پہلو سے تو برو ہے قیمتی شرف پر ہونے والی دراندازی پر جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ اس پہلو سے تو برو می قتام کردار اور استحقاق کا بیں کہ اس دستوری ادار ہے کوشاید اپنی تاریخ میں پہلی بار اپنے مقام کردار اور استحقاق کا احساس ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس کی آواز جن دوسری آواز دل میں لگی ہے وہ

اسلامی توانین کے خلاف مہم چلانے والے سیکولر اور عالمی استعاری گروہ (Lobbies)
ہیں۔اگراس سے صرف نظر بھی کرلیا جائے تواسے قائل فقد رہی کہا جائے گا کہ اس ادار ب
اوراس کے ارکان کواب یہ ہوٹن تو آیا کہ ان کا دستور اور قانون سازی کے نظام میں بھی ایک
کردار ہے اوراگران کے اس کردار پر کوئی حرف آتا ہے تواس پرا حتجاج کا راستہ اختیار کرنا
چاہیے۔

حقیقت ہے ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک دستوری ادارہ ہوتے ہوئے بھی عملاً

ایک عضومعطل ہی کا مقام دے دیا گیا ہے یا اس نے ہے مقام اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔

دستور کی دفعہ 228 کونسل کی تشکیل ، دفعہ 229 صدر ، گورز ، پالیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کی مسلیوں کی طرف سے مشورہ کے لیے بھیج جانے والے دیفرنس کے بارے میں ہیں اور دفعہ 230 میں اس کونسل کے وظا کف اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ کونسل کی رپورٹوں کا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش کیا جانا اور ان پر بحث ایک دستوری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے ملم کی صوبائی اسمبلیوں میں پیش کیا جانا اور ان پر بحث ایک دستوری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے ملم کی صد تک ، گو در اور ٹیس بیش کیا جانا اور ان پر بحث ایک دستوری ذمہ داری ہے لیکن ہمارے کا مقام سے دیا دہ در پورٹیس تیار کر چی ہے لیکن ان میں سے کی ایک پر بھی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی اور نہ ان کی روشن میں کوئی قانون سازی یا پالیسی سازی ہوئی ہے۔ چر ہے کا مقام ہے ہوئی اور نہ ان کی روشن میں کوئی قانون سازی یا پالیسی سازی ہوئی ہوئی۔

کرونسل یا اس کے ادکان کو اس بے تو قیری پر بھی احتجاج کی تو فیق نہیں ہوئی۔

اس عرصے میں پارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیوں نے دسیوں ایسے قانون بنائے ہیں جن کا بلا واسطہ یا بالواسط شریعت کے احکام سے تعلق ہے۔ چند تو انین تو شریعت کے نام پر بنائے گئے ہیں ، مثلاً نواز شریف صاحب کے پہلے دورِ حکومت میں منظور کیا جانے والا قانون نفاذِ شریعت ، نیز ان کے دوسرے دورِ حکومت میں دستور کا پندر ہواں ترمیمی بل جے قوی اسمبلی نے منظور بھی کرلیا تھا مگر وہ سینٹ سے منظور نہیں ہوسکا اور اس میں شریعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پروز ریاعظم کے لیے غیر معمولی اختیار ات حاصل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پروز ریاعظم کے لیے غیر معمولی اختیار ات حاصل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پروز ریاعظم کے لیے غیر معمولی اختیار ات حاصل کیے

گئے تھے۔ ہمیں یا دہیں کہان دونوں اور دوسرے متعلقہ قو انین کے باب میں کوسل کی رگ حمیت بھی بھڑ کی ہواورا سے اپنادستوری کرداریا دآیا ہو۔

وستورکی دفعہ (I-D) کی رو سے بیرکوشل کی ذمہ داری تھی کہ ملک کے بہام توانین کواسلامی احکام سے ہم آہٹ کرے اور مزید قانون سازی کے لیے شریعت کے متعلقہ احکام وہدایات کوایک جامع رپورٹ کی شکل میں پارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیوں میں پیش کرے گی اور بیرکام اپنے قیام کے ساتھ سال کے اندراندر کمل کرے گی۔ ہماری اطلاع کی حد تک تمام توانین کے بارے میں جامع رپورٹ آج تک مرتب نہیں ہوئی ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمٰن کی صدارت کے دوران اس سلسلے میں کئی سوتوانین کے بارے میں شق وارتبھرہ تنزیل الرحمٰن کی صدارت کے دوران اس سلسلے میں کئی سوتوانین کے بارے میں شق وارتبھرہ تنار ہوا تھا، گرید کام کمل نہیں ہوا اور ملک کے 4 ہزار سے زیادہ اگرین کے زمانے میں نافذ ہونے والے اور گزشتہ 60 سال میں کہا ب قانون کا حصہ بننے والے چند سوتوانین کاممل جائزہ واور شریعت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے متعین ترامیم کی تیاری کا کام ہنوز کوئسل کی جب کی منظر ہے۔ اسلامی احکام کے مجموعے پر مرتب ایک رپورٹ عضرور تیار کی گئی ہے لیکن آج جب کی مرکزی یا صوبائی آسیلی اور سینٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ ہمیں علم نہیں کہاس سلسلے میں کوئسل نے بھی صومت کوائی دستوری ذمہ داریاں ادا کرنے پر متوجہ کرنے کہاں سلسلے میں کوئسل نے بھی صومت کوائی دستوری ذمہ داریاں ادا کرنے پر متوجہ کرنے کی زمیت نی مرکزی یا صوبائی آسیلی اور مینٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ ہمیں علم نہیں کی زمیت نی مرکزی یا صوبائی آسیلی وستوری ذمہ داریاں ادا کرنے پر متوجہ کرنے کی زمیت نی مرکزی ہو۔

دستور کی متعلقہ دفعات کے مطالع سے بیات ظاہر نہیں ہوتی کہ اسلامی احکام کے ہارے بیں مشورہ حاصل کرنے کے پارلیمان کے حق کواسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ محصور اور محدود دکیا گیا ہے۔ بلاشبہ کونسل کے قیام کا مقصد ہی توا نین اور پالیسیوں کواسلام سے ہم آ جنگ کر کے اس سے استفادہ کرنا ہے لیکن ریفرنس کا اختیار صدر، گورز، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو حاصل ہے۔ کونسل کو (Suo Moto) کوئی اختیار حاصل نہیں، جیسا کہ سیریم کورٹ یا وفاتی شرعی عدالت کو حاصل ہے۔ اس طرح کوئی قدعن یارلیمنٹ کے سیریم کورٹ یا وفاتی شرعی عدالت کو حاصل ہے۔ اس طرح کوئی قدعن یارلیمنٹ کے

### Marfat.com Marfat.com

اختیارات پرنہیں کہ وہ کونسل کے علاوہ کی اور فرد ، ادارے یا مشکل میں اپنی رہنمائی اور اعانت کے لیے کوئی اقتدام نہیں کرسکتی۔ پارلیمنٹ کوتو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ کونسل کو کس معاسلے کوریفر کرنے کے باوجود قانون سازی کر لے اور کونسل کی سفار شات پر بعد میں غور کرے ( وفعہ 230(3) ) ، ہمیں علم نہیں کہ دستوریا خوداس کے اپنے رولز آف بزنس کی کون کی دفعہ کے تحت کونسل کو یہ اختیاریا استحقاق حاصل ہے کہ پارلیمنٹ صدر ، گورنر ، پارلیمانی پارٹیوں کے قائدین کونسل کے علاوہ کی اور سے نہ مشورہ کرسکتے ہیں اور نہ کوئی اور مشارور تی نظام بنانے کا اختیار کھتے ہیں۔ اگر کوئسل کے فاضل ارکان اس سلسلے میں دستوریا ضوابط کار کے متعلق اندراجات کی وضاحت کردیتے تو معاسلے کو تبجھتے میں سہولت ہوتی۔

ہم خوداسلامی نظریاتی کونسل کو با اختیار دیکھنا چاہتے ہیں اوراس کے کروارکوزیا دہ موشر بنانے کے حق میں ہیں، کیکن کونسل کو بھی توم کو بیا عقاد دینا ہوگا کہ وہ شریعت کے احکام کی کا فظ اورا مین ہے اور محض بااثر گروہوں کے ایجنڈ کے کی شعوری یا غیر شعوری تکیل کے رائتے پرگامزن نہیں۔ سرحدا سہلی میں حب بل کے باب میں جوکر داراس کونسل نے اداکیا وہ اس کی عزت کو بڑھانے والا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کونسل کے افضل ارکان کوعلم ہوگا کہ حب بل کا اصل مسودہ خودا سلامی نظریاتی کونسل نے 25-20 سال پہلے بنایا تھا۔ اسی مسودے کی روشتی میں صوبائی اسمبلی نے ایک بل تیار کیا۔ اس پر سیکولر لا بی آتش زیر پاتھی۔ اس بل پر جو تنجرہ کونسل نے کیاوہ نہ شریعت کے ساتھ انصاف تھا اور نہ کونسل کے حدود کار کے ساتھ۔ تنجرہ کونسل نے کیاوہ نہ شریعت کے ساتھ انصاف تھا اور نہ کونسل کے حدود کار کے ساتھ۔ دستور کی بقراطیت کا جومظا ہرہ اس میں کیا گیا اسے کونسل کے دائرہ کار سے متعلق قرار دیے دستور کی بقراطیت کا جومظا ہرہ اس میں کیا گیا اسے کونسل کے دائرہ کار سے متعلق قرار دیے کے لیے خاصی ذبی عیاثی کی ضرورت ہے۔

موجودہ کونسل کی تشکیل جس طرح کی گئی ،اس سے اس کے وقار اور کر دار کے بارے میں بہت سے حلقوں کو تشویش ہے اور کونسل کی اب تک کی کار کردگی نے ان خدشات کو دور کرنے میں بہت سے حلقوں کو تشویش ہے اور کونسل کی اب تک کی کار کردگی نے ان خدشات کو دور کرنے میں کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ حدود آرڈنینس کے سلسلے کی بحث میں جس طرح

کوسل کو دی ہے ، اس نے ان خدشات کو حزید تقویت دی ہے۔ شاید کونسل کے موجودہ ارکان پر بھول گئے کہ اصل صدود آرڈ نینس جسٹس افضل چیمہ صاحب کی صدارت میں قائم اسلامی نظریاتی کونسل کے تیار کردہ صود ہے ہی پر بٹن ہے اور جن امور میں اس میں اس کی تیاد کردہ صود ہے ہی پر بٹن ہے اور جن امور میں اس میں اس کی تیاد پر سے افزاف کیا گیا تھا ان کے بارے میں جسٹس تنزیل الرحن کے دور صدارت میں قائم کونسل نے کئی بار متوجہ کیا تھا جور یکارڈ کا حصہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ کونسل کے موجودہ ارکان کونسل کے ماضی کے فیصلوں اور سفار شات سے واقف ہوں گے۔ بلا شبہ ایک قانونی ادار ہے کو این کی نیاد ہی مطابق ہوت ہے اور آزاء ہے اگر جوع بھی ادار ہے کو این کی آزاء پر نظر تانی کا حق ہے جس طرح عدالتی ادار ہے کر تے رہتے ہیں لیکن سے کام ایک صفا بطے اور طریقے کے مطابق ہوتا ہے اور آزاء ہے اگر دجوع بھی کیا جائے تو ماقبل کی آزاء پر بحث و تنقید اور سے دلائل کی بنیاد پر کسی سے موقف کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کونسل نے ایس کوئی مشق (Exercise) کی ہے یا نہیں اور جاتا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کونسل نے ایس کوئی مشق (Exercise) کی ہے یا نہیں اور اگر کی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟

حدود آرڈنینس میں ترمیم کی بحث کے موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جس سرگرمی (Activism) کا ظہار کیا ہے ،اس میں (Judicial Activism) کے رویے ہے کچھ مماثکت ضروری ہے ،لیکن اس میں ان آ داب اور نقاضوں کو طحوظ نہیں رکھا گیا جو اس مماثکت ضروری ہے ،لیکن اس میں ان آ داب اور نقاضوں کو طحوظ نہیں رکھا گیا جو اس (Activism) کا حصہ بیں۔ ہمیں تو تع ہے کہ کونسل نے اپنے استحقاق اور کردار کے بارے میں جس بیداری کا اظہار کیا ہے وہ اس کے نقاضوں کو پورا کرنے کی بھی فکر کر کے گی ۔ (بشکرید: روز نامہ یا کتان کرا چی: 3 نومبر 2006ء)



## حدودياحقوق؟؟؟

حبيب الرحن لدهيا نوي

بدی کو پھیلانے والے بدی کواس انداز سے پھیلاتے ہیں کداس کا احساس ہی انسان کے اندر سے ختم ہوجا تا ہے۔ پہلے تو بری کے وہ الفاظ جو کہاس کاعنوان ہوتے ہیں ، ان کی اتی تشہیر کی جاتی ہے کہ وہ ایک عام سی شنے ہو کررہ جاتے ہیں اور پھر بذات خوداس چیز کے بدہونے کا حساس ہی جاتار ہتا ہے۔گزشتہ چند ماہ سے ہمارے''اسلامی جمہوری ملک'' میں صدود آرڈ نینس کوموضوع بحث بنا کرلفظ'' زنا'' کوا تناعام کیا گیا ہے کہ ہر بڑے، بوڑھے، جوان ،مرد ،عورت اور يهال تك كه برنابالغ ين اور بكى كى زبان يرعام موكيا ب-بات كرتے ہوئے كسى كواحساس تك نہيں ہو يا تاكه ياس بيضے اور سننے والا بالغ بھى ہے يا تہیں۔ نیزنی وی میڈیانے اس کوا تنااجھالا ہے کہ نابالغ بیج بھی اس کوموضوع بحث بنائے پھرتے ہیں۔بات صرف اس حدود آرڈنینس کی کیچھشقوں پراختلاف کی تھی جو کہ جز ل محمد ضیاءالحق مرحوم کے دور میں بڑی کوششوں سے نافذ کیا گیا تھا۔ بیکا م ان اہل علم و دانش کا تھا جو کہ قانون اسلام کے رموز کو بھتے ہوں اور ان کوحل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جا ہے تو بیتھا کہان اہل علم و دانش کو ایک جگہ بٹھاتے پھراس کے بعداس موضوع پر گفت وشنید کر کے اس کی کوئی راہ نکالتے اور پھر اگر ضروری ہوتا تو اس میں اسمبلی کے ذریعہ ترمیم کردی جاتی ۔ چونکہ اس کا مقصدا صلاح نہیں تھا بلکہ چھاور ہی تھا۔ باہر ہے آئی ہوئی دولت میں بڑا وزن اور کشش ہوتی ہے۔اس کو محکرانا برا دل گردے کی بات ہے۔ باہر کی دولت کی وصولی میں ایک شرط میر بھی تھی کہ اس مسئلہ کوحل نہیں کرنا بلکہ اس کوعوام کالانعام کے سامنے لا کراس کا حلیہ بگاڑنا ہے اور حدود نے اوز کر کے اس کوحقوق کا نام دے کر وجل تلبیس کا راستہ کھولنا ہے۔ بے حیائی اور بد کاری کوحقوق کا رنگ دے کراس کو تھلے عام بازاروں

### Marfat.com Marfat.com

چوکوں میں الانا ہے تا کہ بیمسلمان قوم حیاء، غیرت، شرم سے عار ہوجائے۔ بیکام آج ہی سے نہیں ہورہا ہے بلکہ کافی عرصہ سے اس کی مشق جاری تھی جس کواب طشت از بام کیا جارہا ہے۔ آخر ہمارے ملک کے مریراہ کا حقوق نو سوال کے ترمیسی بل کا مسودہ لے کرامر بکی صدر کے دربار میں حاضری دینا پچھ تو معنی رکھتا ہے۔ بات حدود آرڈ نینس کے ذریعہ قانون نافذ کر رنے والے بدطینت و بدئیت افراد کی ان زیاد تیوں کی تھی جو کہ ان کی طرف سے ہورہی میں۔ مگر یا رادگوں نے اپنی سفلی خواہشات کو پورا کرنے اور باہر سے آئی ہوئی دولت کو مسلم سے مریاد کی ماتھ جوڑ کراس کی مسلم ہو کہ ان کی مرتف ق تی کے ساتھ جوڑ کراس کی مسلم ہو کہ کا ان کی مرتف ق تی کے ساتھ جوڑ کراس کی اصلیت کو بدل ڈالا۔ حدود کو پھلانگ کر حقوق تی کے ساتھ جوڑ کراس کی اصلیت کو بدل ڈالا۔ حدود کو پھلانگ کر حقوق ت کے ساتھ جوڑ کراس کی اصلیت کو بدل ڈالا۔ حدود کو پھلانگ کر حقوق ت کے ساتھ جوڑ کراس کی اصلیت کو بدل ڈالا۔ حدود کو پھلانگ کر حقوق ت تک پہنچ گئے۔

عورت برظلم کے نام برقوم کو بلیک میل کیاجار ہے ہے۔ زنا بالجبر کی آڑیے کرزنا بالرضا کوآ زادانداجازت دینے کی کوشش ہورہی ہے۔اسلام نے عورت کو ماں ، بیٹی ، بہن ، بیوی کے مقدی روپ کے ساتھ پیش کیا ہے اور میروپ جہاں کہیں ہوں گے وہاں احر ام ہی احترام ہوگا اس ہے آگے اگر کوئی اور روپ ہے تو وہ مغرب کا دیا ہوا ہے جس میں حیا ،شرم ، غیرت نام کی کوئی چیز جیس ہے۔اسلام نے جوروپ یار شنے عورت کودیے ہیں ان رشتوں میں کوئی دوسر ہے کو یکی نگاہ ہے و سکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہٹر بعت کے علاوہ قانونی اورا خلاقی پہلوؤں سے بھی ان رشنوں میں احر ام موجود ہے۔ عورت کے معالے میں اسلام نے رشتہ واری ہو یا وراشت کا معاملہ ہوان سب کے حقوق متعین کردیے ہیں۔ دراشت کی تقلیم کے ڈر سے بہنول کو گھروں پر بٹھائے رکھنا ،ان کے نکاح نہ کرنا یا ان کا نکاح قرآن ہے کر کے گھردل میں بوڑھی کرنے کا اسلام نے کہیں بھی اشارہ تک نہیں کیا۔ ندصرف ان عورتوں کو ماں باپ کی دراشت میں حفذار کھیرایا ہے بلکہ ان کے نکاح کر کے ان کے شوہروں ہے مہر کی رقم واجب قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کی وراثث میں بھی حق دار کھہرایا ہے یہ آج كل كے حقوق نسوال كے علمبر داروں كے باس عورتوں كے ان حقوق كى طرف توجہ دينے

کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مغرب کی خواہش نہیں۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہاں کی عورت

کے دل ہے بھی مرد کا احر ام اٹھ گیا۔ وہ اپ خاد ند، اپ بھائی، اپ باپ ادر اپ بوائے
فرینڈ کوایک ہی نظر ہے دیکھتی ہے۔ خصوصاً خاد ند کا جتنا براحال مغربی محاشرے میں ہادر
کہیں بھی نہیں۔ خاد ندا بی بیوی کے ساتھ لڑھکتا ہوا چل رہا ہوتا ہے اور بیوی اپنی بوائے
فرینڈ کی بانہوں میں جھول رہی ہوتی ہے اور ایسی صورت حال کو مغرب کے لوگ مہذب
معاشرہ کہتے ہیں۔ اس متم کے مہذب معاشرے کی خبرا کبراللہ آبادی نے یوں دی ہے:
خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں
خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں

حیا ان کو نہیں آتی انہیں عصہ نہیں آتا

یعنی مغرب میں مہذب لوگ وہ کہلاتے ہیں کہ بیوی میں حیانہ ہواور خاو شرکواس بے
حیائی پر عصہ نہ آئے۔ نیز مغرب کی عورت کے سامنے شوہر کی حیثیت جانور سے بھی کم ہے۔
وہ جانور کو زیادہ وقت ویت ہے خاوند کو کم ۔اس کوعورت کے تن کے طور پر تنایم کیا گیا ہے۔
آج کل تو شوہر کو پس پشت ڈال کر جانور کے ساتھ اتنا آگے نکل چکی ہے کہ لکھتے ہوئے گن

ان می و سوہروں پست دان سرجا ورحے ساتا اسے سی ہی ہے کہ عظمے ہوتے ہی۔ آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی امیر زادی لندن کی سیر کرکے آئی۔نو ساتھ اینے ایک کتابھی لیتی آئی۔نواس برکسی شاعر نے یوں طبع آزمائی کی:

> لندن ہے ہو کے آئی ہیں جس دن سے صاحبہ کتا بھی ساتھ رکھتی ہیں شوہر کے ساتھ ساتھ

مغرب میں عورت کو برائی پراکسانے کے لیے نہ صرف حقوق دیے ہیں بلکہ ان کی نشا ندہی بھی بڑے دلفریب انداز میں کی جاتی ہے۔ اس پرایک واقعہ قال کرتا ہوں جو میں نشا ندہی بھی بڑے دلفریب انداز میں کی جاتی ہے۔ اس پرائیک واقعہ قال کرتا ہوں جو میں نے خودد یکھا۔ تہر 1987ء میں پہلی بارامر یکہ گیا۔ وہاں پرشہروں میں انسان کی نقل وحمل کے لیے مختلف سواریاں ہیں۔ جن میں ایک ٹرین بھی ہے جو کہ نیویارک شہر کی زمین کے اندر چاتی ہے۔ ان ٹرینوں میں مختلف کمینیوں کے اشتہارات بھی گے ہوتے ہیں اور پچھا اندر چاتی ہے۔ ان ٹرینوں میں مختلف کمینیوں کے اشتہارات بھی گے ہوتے ہیں اور پچھا

اعلانات مختلف محکموں کی طرف ہے بھی لگائے گئے ہوتے ہیں۔ان دنوں محکمہ صحت کی طرف ہے 'ایڈز' کی بیاری ہے بیچنے کے لیے ایک اشتہار کیٹر تعداد میں لگایا گیا تھا جو کہ زیرز مین ٹرینوں میں بھی چسپاں تھا۔ اس اشتہار کی شکل پچھ یوں تھی عورتوں کے استعال کرنے والا پرس کھلا پڑا ہوا ہے اس میں پچھ کرنی ہے پچھ جیولری ہے اور پچھ چرے کورنگ و رغن کرنے والا بہامان جس کولپ اسٹک کہا جا سکتا ہے وہ ہے اور ان چیز دوں کے ساتھ ایک جیز اور رکھی ہوئی ہے اس کی طرف تیر کا نشان دے کر متوجہ کیا جارہے۔ نیچے بیرعبارت کھی ہوئی ہے۔ اس کی طرف تیر کا نشان دے کر متوجہ کیا جارہے۔ نیچے بیرعبارت کھی ہوئی ہے اس کی طرف تیر کا نشان دے کر متوجہ کیا جارہے۔ نیچے بیرعبارت کھی ہوئی ہے اس کی طرف تیر کا نشان دے کر متوجہ کیا جارہے۔

You want Sex must Condonm.

جس کا ترجمہ میرے تاقص علم کے مطابق ہے ۔ ''اگر تہہیں مرد کے ساتھ اختلاط کی خواہش ہوتو ضروری ہے کہ آپ کنڈوم استعال کریں۔'' کنڈوم مخرب میں اس غبار کے کہتے ہیں جو کہ مردوعورت کے اختلاط کے وقت مانع حمل ہوتا ہے ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایڈز جیسی موذی بیاری کو بھیلنے ہے رو کئے کے لیے عورت ہی کو آگے کیوں لایا گیا ہے ۔ لازی بات ہے کہ ال ملکوں میں غیر مرد ہے آزادا شاختلاط کو عورت کا حق سمجھا گیا ہے ۔ غیر مرد ہے تو ادا شاختلاط کو عورت کا حق سمجھا گیا ہے ۔ غیر مرد ہے تو ادا شاختلاط کو عورت کے اختلاط کو روکا نہیں گیا بلکہ اس کو جاری رکھنے کو اس کا حق تسلیم کیا گیا ہے ۔ میر میں مرد ہے تو رت کے بیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ عوما گھر میں استعمال کے لیے نہیں ہوتی ۔ گھر سے باہر کی ضرورت ہوتی ہے ۔ گھر میں اگر شو ہر موجود ہے تو مانع حمل غبار کے ویرس میں ہے باہر کی ضرورت ہوتی ہے ۔ گھر میں اگر خو ہر موجود ہے تو مانع حمل غبار الے کو پرس میں سے باہر کی ضرورت ہوتی ہے ۔ گھر میں مانع حمل غبارہ در کھنے کی ترغیب دیے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کی غیر مرد سے اختلاط کی ضرورت کہیں بھی چیش آسکتی ہے ۔

حیاعورت کا زیوز ہے عورت کی حیثیت و وجاہت اس سے قائم رہتی ہے اور جب یہ زیورچھن جائے تو ہرا یک نظروں سے اس کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔ چبرے کا نور جا تار ہتا ہادر پھروہ ساری زندگی در بدری ٹھوکریں کھاتی رہتی ہادراگر مردوعورت کا ختلاط نکاح
کی بنیاد پر ہوتو خلوت کی پہلی رات گزار نے کے بعدعورت کے چہرے پر حیا کاغازہ بردھ
جاتا ہے۔ شرم وحیا اور وفا کا پیکر بن جاتی ہے۔ معاشرے میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی
جاتی ہے۔ گھر کی مالکن کہلاتی ہے۔ ساری عمرایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزار نے اور آنگن
میں کئی پھولوں کے کھلنے کے باوجود حیاوشرم کا بیعالم ہوتا ہے کہ اپنی خلوتوں کے متعلق بات
کرتے ہوئے اس کی بیشانی عرق آلود ہوجاتی ہے۔

جوعورت زنا بالجبر کے تہر سے گزرتی ہے وہ اعصابی اعتبار سے ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجاتی ہے اور اتن خوفز دہ ہوجاتی ہے کہ اس کی زبان گنگ ہوجاتی ہے مگر ہمارے ہاں غیر ملکی دولت سے چلنے والی این جی اوز ایسامعاشرہ پیدا کررہی ہیں کہ ایسی مجبور ومظلوم عورتوں کواشتہار بنا کرر کھ دیاجا تا ہے اور اگر داؤچل جاؤتو ایس عورت کو دنیا کے سامنے ہیروئن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مختاراں مائی ایک واضح مثال ہے۔جس کے گزرے ہوئے کل کو کوئی نہیں جانتا، آج انمی این جی اوز کی بدولت دنیائے پورپ اور امریکہ کے ہر بڑے روز ناہے اور مفت روز ہمیگزین میں اس کی تصویر پہلے صفحات پر شائع کی جاتی ہے۔جو کہ ہمارے اسلامی جمہوری ملک کی جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتی ہے۔صرف مختاراں مائی کے اس ایک واقعہ کی بنیاد براین جی اوز نے کتنی کمائی کی ہے اس کا حساب نہیں۔ نیز اسی قتم کے واقعات کوآٹر بنا کرمغرب کےاشارے پرمکئی اور غیرمکی میڈیا حدود آرڈ ٹینس کوختم کرانے پر زورلگار ہا ہے۔ جنسی آزادی کوعورت کاحق قرار دیا جار ہا ہے۔ مانع حمل غبارے کو بورپ و امریکہ میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہاں کی مائیں اپنی بچیوں کو بلوغت کا اندازہ ان کے پرک میں پڑے ہوئے مانع حمل غبارے کو د مکھے کرلگاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں روز نامہ ایکسپرلیں میں ایک مشہور کالم نگارنے لکھاہے کہ امریکہ کے صدریش کی بیوی نے اپنی بیٹی کی بلوغت کا انداز ہاس کے برس میں مانع حمل گولیوں اور مانع حمل غیارے سے لگایا ہے۔

عورت کے حقوق کی آواز بلند کرنے والوں کے اپنے ہاں حال میہ ہے کہ 2000ء روز نامه جنگ لا ہوراورنوائے وقت لا ہور میں ایک خبر چھپی تھی جس میں نکھاہوا تھا کہ ہالی وڈ کا ایک ایکٹر مرگیا اور اس نے اپنے پیچھے چونٹھ ملین لینی چھ کروڑ جالیس لا کھ ڈالر کے ا ٹائے چھوڑ ہےاور مرتے وقت وہ آ ٹائے اپنے کتے کے نام کر گیا جب اس کی بیوی کو پہت چلاتو وہ لاس اینجلس کی ایک عدالت میں جلی گئی اور درخواست دی کہ میراشو ہرمرتے وقت چونسٹھ لاکھ ڈالر کے اٹائے اینے کتے کے تام کر گیا ہے جھے چھیں دیا۔میری عدالت سے استدعا ہے کہ جھے کتے کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ جے نے نہ معلوم کیا فیصلہ دیا۔ مگر آزادی نسوال کے علمبر دار ملکوں کی اخلاقی حالت کھل کر سامنے آگئی کہان کے نزدیک این بیوی جو کدایک عورت ہی ہے کی حیثیت کتے سے بھی انتہائی درجہ کم ہے۔ بیہ ہے وہ معاشرہ جو کہ جارے اسلامی ملکوں میں وہ مغربی ملک عورت کے حقوق کے نام پر لانا عا بيت بين - بم لوگ مسلمان بين بهارا تلجر، بهاري نقاضت ، بهار امعاشره ، بهاري تهذيب اور ہمار سے تدن دنیا کی تمام اقوام ومما لک سے مختلف ہے۔ گراس کے باوجود عورت کے حقوق کے نام پر ہمارا ایک مخصوص طبقہ تورت کو وہ حقوق دینا جا ہتا ہے جن حقوق کو دے کرغیرمسلم اقوام معاشرتی ذلت کی انتہائی کی سطح ہے بھی نیچے کر گئے ہیں۔

ہمارا حال ہے ہے کہ ہم نے محکہ بہود آبادی بنایا اس میں بیچے کم پیدا کرنے کوموضوع بنا کرایسی نو جوان لڑکیوں کوجن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ، اپنا آلہ کار بنا کرمیاں بیوی کووہ طریقے بتانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جن سے بیچے کم پنیدا ہوں ۔ غیر مسلم قو میں ہماری خوا تین کی حیا اور شرم کی چا دراتار کر سرعام تارتار کرنا چا ہتی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور موجودہ قائد ایوان مسٹر جیک اسٹرانے برطانیہ میں مسلمان عورتوں کے بردے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ برطانیہ میں بسنے والی مسلمان خوا تین آ ہستہ آ ہستہ بردے کی طرف مائل ہور ہی ہیں۔ مسٹر جیک اسٹرائے بیان کے بعد بایر دہ خوا تین پر غیر بردے کی طرف مائل ہور ہی ہیں۔ مسٹر جیک اسٹرائے بیان کے بعد بایر دہ خوا تین پر غیر

مسلموں کی طرف سے حلے بھی ہوئے ہیں۔ برطانیہ جو کہ دنیا ہیں حقوق انسانی اورنسوانی حقوق کاعلمبر دار ہے وہ انسانی حقوق کی آزادی کی بنیاد پرمسلمان خواتین کو پردہ کرنے سے روک رہا ہے۔ برطانیہ کی رہنے والی مسلمان خواتین پردے کونہ صرف اسلامی شعار بلکہ اس کو اپنا آئین حق سمجھ کر پردہ کرنا جا ہتی ہیں۔ گرحقوق نسوال کے علمبر دارمسلمان خواتین سے ان کا یہ حق بھی چھینے کی کوشش کررہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ غیرمسلم قویس مسلمان ملکوں میں عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پرکون ساحق دینا جا ہتی ہیں؟

حدود آرڈنیش کو متنازع بنا کراس کوعورتوں کے حقوق کا نام دینا کیا معنی رکھتا ہے؟
ہماری اپنی حکومت سے گزارش ہے کہ حدود آرڈنینس کوحدود کے اندر ہی رہنے دیا جائے۔
اگرعورتوں کوان کے حقوق دینے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اس کے لیے علیحہ ہیں لا یا جائے۔
جس کے اندر مال ، بہن ، بیٹی ، بیوی کے حقوق اسلامی تہذیب و تدن کے دائر سے کے اندر رکھے جا کیس اور حدود آرڈنینس بیس اگر کوئی تم ہے تو اس کو علماء ، دیندار وکلاء ، اہل دائش کے ذریعہ سے دور کیا جائے۔ حدود کو حدود ہی رہنے دیا جائے اور حقوق کو حقوق ہی رکھا جائے ، غیر مسلم اتو ام کے مفاسد کو پورا کرنے کے لیے اپنے دینی مقاصد سے چیچے نہ ہٹا جائے۔ (بشکریہ: ماہنامہ ملیہ فیصل آباد، اکو بر ، تومبر 2006ء)

# اسلامي سزاؤل برمغرب كيب جااعتراضات

مفتی مزمل حسین کیاڈیا

ند بہب اسلام کے دو جھے ہیں، ایک جھے کا تعلق انسان کے دل سے ہا در دوسر بے حصے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اس کوایمان کہتے ہیں، لیعنی انسان اپنے دل سے اللہ کی وصد انبیت، رسولوں کی رسالت اور آخرت کی حقانیت کا اقر ارکر تا ہے اور جس جھے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اس کو کمل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قر آن اور حدیث میں انسان کے جسم سے ہے اس کو کمل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قر آن اور حدیث میں ایمان اور کمل صالح کا ذکر بکتر ت ملے گا۔

پھراس عمل کے کئی پہلو ہیں ، ایک پہلوہ ہے جواللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو اضح کرتا ہے جس کوہم عبادات کہتے ہیں جیسے نماز ، روزہ ، زکو ہ ، جا اور قربانی وغیرہ ۔ عمل کا دوسرا پہلوہ ہے جو بند ہے کہ اسلام وہ دین کا ال ہے جواللہ اور بندوں کے درمیان تعلقات کے سلسلے کا مقصود ہے کہ اسلام وہ دین کا ال ہے جواللہ اور بندوں کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں اسلام ہمیں عدل میں بھی مممل رہنمائی کرتا ہے۔ بندوں کے آپس کے تعلقات کے سلسلے میں اسلام ہمیں عدل وانصاف پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ساتھ ماسلام ہمیں عدل وانصاف کی راہ ہے ہٹ کر بندوں کے آپس کے معاملات میں ظلم و ساتھ اگر بھی عدل وانصاف کی راہ ہے ہٹ کر بندوں کے آپس کے معاملات میں ظلم و زیادتی ہوجائے اور کوئی شخص کسی کی جان یا مال یا عز ت یا انسان خودا پئی عقل دین یا افلاق پر زیادتی تر ہوجائے اور کوئی شخص کسی کی جان الی عد قد دوقصاص ہیں۔ اسلامی صدود وقصاص پیں۔ اسلامی صدود وقصاص سادر کے ہیں ، انہی احکامات کا ایک حصہ اسلامی صدود وقصاص ہیں۔ اسلامی صدود وقصاص میں۔ اسلامی صدود وقصاص میں۔

میں لے سکتے ہیں۔

جرائم کی سزاؤں کومعلوم کرنے سے پہلے دوباتوں کا ذہن شین کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کرجرم شریعت کی نظریس کے کہتے ہیں؟ جرم سے مرادیہ ہے بچس کام سے شریعت نے منع کیا ہے اسے نہ کرنا ، لیبنی ممنوعہ کام کو کرنا ضرور قرار دیا ہے اسے نہ کرنا ، لیبنی ممنوعہ کام کو کرنا ضرور قرار دیا ہے اسے نہ کرنا ، لیبنی ممنوعہ کام کو کرنا یا ضروری کرنا جو کی نظریس جرم ہیں۔ مثلاً شریعت نے چوری کرنا جرم ہوگا۔ اس طرح شریعت نے نماز پڑھنا ضروری کرنا جرم ہوگا۔ اس طرح شریعت نے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا ہے لہذا نجوری کرنا شریعت کی نظریس جرم ہے۔

دوسری بات جوذ ہمن نئیں کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جرائم کی جوسرا کیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ لیعنی بیرنا کیں شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مقرر کردہ ہیں یا انسانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ جس جرم کی جس قتم کی سزا جا ہیں مقرر کردی ہے مقرد کردیں۔ شریعت اسلامیہ میں سزا کیں دوشتم کی ہیں، ایک تو وہ سزا کیں کہ جن کی کیفیت اور مقدار و تعداد شریعت نے مقرد کردی ہے جن کو صدود و قصاص کہا جاتا ہے، لہذا اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے پراگر جرم خابت ہوجاتا ہے تو اس پروہ سزانا فذہوگی جو شریعت نے مقرد کی جاس میں نہوگی تا ہو جاتا ہے اور نہ ہوگی جو کرسکتا ہے اور نہ کوئی اور شخص جیسے چور کی سزایہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ہ دیے جا کیں یا بدکار کرسکتا ہے اور نہ کوئی اور شخص جیسے چور کی سزایہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ہ دیے جا کیں یا بدکار کرسکتا ہے اور نہ کوئی اور شخص جیسے چور کی سزایہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ہ دیے جا کیں یا بدکار کوئی کوئی قاضی تید میں کی بیشی نہیں کی جا سکتی۔

دوسری متم جرائم کی وہ ہے کہ جن کی شریعت نے خودکوئی سر امقر نہیں کی بلکہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جا کم وقت اور بعض اوقات قاضی لینی بیج کو دیا گیا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیر کہتے ہیں۔ چنانچے تعزیزی سز ائیں جرم کی نوعیت، جرم کی کیفیت اور حالات کوسامنے رکھ کر طے کی جاسکتی ہیں اور اس سلسلے میں جا کم وقت کولوگوں کے عمومی مفادات اور نقصانات کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔ مثلاً رشوت لینا شریعت کی نظر میں جرم ہے

کیکن شریعت نے اس جرم کی کوئی سز امقر رئیس کی بلکہ اس کوجا کم وفت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے چنا نچہ جا کم وفت جرم کی نوعیت ، مجرم کی کیفیت اور حالات کوسا منے رکھ کر سخت سے سخت سز امقر د کرسکتا ہے۔

وہ جرم جس بیں کی شخص کی جان پرزیادتی کی جاتی ہے مثلاً کی کوتل کر دیایا اس کے جسم کے کی جھے کو نقصان پہنچایا تو اگر ہے جرم تصداً لیعنی جان ہو جھے کر کیا ہے تو اس کی سزا تھا ص ہے لیعنی جیسافعل مجرم نے کیا ہے اس کو اس طرح سزا دی جائے اگر قتل کیا ہے اور کسی کو زندگی کی نعمت سے محروم کیا ہے تو انصاف کا تقاضا ہے ہے کہ قاتل کو بھی اس نعمت سے محروم کر دیا جائے اور اگر اس نے جان ہو جھ کر کسی انسان کے اس کے جسم کے کسی جھے سے محروم کر دیا جائے اور اگر اس نے جان ہو جھ کر کسی انسان کے اس کے جسم کے کسی جھے سے محروم کر دیا جائے اور اگر اس نے جان ہو تھا کہ بھرم کو بھی اس عضوا ور جھے سے محروم کر دیا جائے ۔

اس سزا کو شریعت کی اصطلاح بیس قصاص کہا جاتا ہے اور اس سلسلے بیس قر آن کر یم بیس متعدد اس سزا کوشریعت کی اصطلاح بیس قصاص لیعنی اس سال بیس نے راشا دیاری تعالیٰ ہے 'نا ہے ایمان والو! تم پر مقتو لین کے سلسلے بیس قصاص لیعنی جرم کا بدلہ فرض کیا گیا ہے، چنا چہ جان نے بدلے جان ، آئھ کے بدلے آئھ، ناک کے بدلے ناک ، کان کے بدلے کان ، دانت اور اس طرح دیگر زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔''

شریعت کی نظر میں قصاص لینا مقتولین کے در ٹاء کائن ہے بیا اگر کسی شخص کے جسم کے کسی حصے پر زیادتی ہوتی ہے اور وہ ابھی زندہ ہے تو قصاص لینا اس کائن ہے۔اگر وہ اپنے

حق سے دستبر دار ہوجاتا ہے یا مقتول کے ورثاء قصاص کے حق سے دستبر دار ہوجاتے ہیں اور مجرم کومعاً ف کردیتے ہیں تو ان کو میاختیار ہے کہ وہ دیت لے لیں۔ دیت دراصل ایک قتم کا مالی معاوضہ ہے، اس مالی معاوضے کی مقدار بھی مقرر ہے اور اس کی تفصیلات ہیں جو کتب نقنہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔وہ جرم جس میں کسی شخص کے مال پر زیادتی ہو،اس کی بنیا دی طور پر کئی تشمیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً ذخیرہ اندوزی،رشوت، تاپ تول میں کمی مختلف تشم کی مالی بدعنوانیاں وغیرہ اگر چہان سب اقسام کی شریعیت نے با قاعدہ سزائیں مقرر نہیں کیں بلکہاں کی تعزیز کی سزائیں ہوسکتی ہیں جو کہ قاضی اور جا کم وفت کی صوابہ بدپر موقو ف ہے لیکن سی کے مال پرزیادتی کی ایک خاص فتم وہ ہے جس کوعر بی میں 'مرقہ' اور اردو میں "چوری" کہتے ہیں،اس کی سزاشر بعت میں بیہ ہے کہ چور کا ایک ہاتھ کا ث دیا جائے۔ "سرقه" كى تغريف بيه ہے كەكوئى عاقل بالغ شخص كىي دوسر ہے شخص كا وہ مال جس كى حفاظت کااس نے انظام کیا ہوا ہے، اس کوخفیہ طریقے سے چوری کر لے۔ چنانچہ اگر کوئی تخف اس طریقه پر چوری کرتا ہے اور تمام ثبوت کے ساتھاس پر بیرجرم ثابت ہوجا تا ہے تو اس كى سراشرىيت ميں بير ہے كماس كا ايك ہاتھ كاٹ ديا جائے۔ اس سلسلے ميں اللہ تبارك و تعالی کاارشاد ہے مچوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا ان دوبیان کے مل کی سزاہے۔"

ایک جرم وہ ہے جس میں جان وہال دونوں پر زیادتی کی جاتی ہے یا بحرم کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جرم کرتے وقت اس قتم کا ساراا نظام کرلیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہال و اسباب لوٹے میں کسی تشم کی مشکل پیش آئی تو وہ کسی گونل کرنے سے بھی در لیخ نہیں کرے گا اسباب لوٹے میں کسی تشم کی مشکل پیش آئی تو وہ کسی گونل کرنے سے بھی در لیخ نہیں کر سے گا ور اس کے لیے مجرم عموماً ایک نہیں بلکہ با قاعدہ منظم گروہ کی شکل میں اور با قاعدہ اسلمہ کی نار تکاب کرتے ہیں یا کسی خفیہ ٹھکانے پر جمع ہوکر فاقت قافلوں کولوٹے اور حکومت کے نظام میں خلل ڈالے ہیں اور اس کے لیے مسلم طاقت

استعال کرتے ہیں، اس جرم کوشر بیت کی اصطلاح میں 'حرابہ'' کہتے ہیں جس کوآج کل کی زبان میں ڈکیتی، وہشت گردی وغیرہ کے الفاظ ہے تجبیر کیا جاتا ہے۔ اس جرم کے خطرناک اثر ات کے پیش نظر شر بیعت نے اس کی الگ اور انتہائی سخت سز امقرر کی ہے۔ ارشاد ہار کی تعالیٰ ہے' 'جولوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مقابلہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی چار سرزا میں مقرر کی گئی ہیں۔ مجرم کوئل کر دیا جائے۔ اس کوسولی پر لائکا دیا جائے۔ اس کو ملک ہدر کر دیا جائے۔ اس کو ملک ہدر کر دیا حائے۔'

ان سراؤں کے سلسلے میں بعض علماء کی رائے ہ ہے کہ حاکم وفت کواختیار ہے کہان جار سزاؤں میں سے جومزاوہ مناسب سمجھے وے، جبکہ بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ جا رسزائیں دراصل حارمتم کے جرائم کے لیے ہیں۔ لین اگر مجرم نے کسی مال بھی لوٹ کیا اور اس کوجان ہے بھی مار ڈالانو اس مجرم کوتل بھی کیا جائے گا اور پھراس کوعبرت کانمونہ بنانے کے لیے سولی پر بھی اٹکا دیا جائے۔اوراگراس نے صرفل کیالیکن مال واسباب نہیں لوٹا تو اس کولل كرديا جائے اور اگراس نے تل نہيں كيا بلكەسرف مال واسباب لوٹا ہے تو اس كاايك ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائے اور اگر اس نے ندل کیا اور ند مال واسیاب لوٹا بلکہ صرف اسلحہ کا مظاہرہ كركسى اورطريقے سے دہشت پھيلانے كى كوشش كى ہے تواس كوملك بدركر دياجائے۔ ان مزاؤل کے سلسلے میں بعض علماء کی رائے رہے کہ حاکم وفت کواختیار ہے کہان جار مزاؤں میں سے جوہزاوہ مناسب سمجھے دے، جبکہ بعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ جارسزائیں دراصل جا رتتم کے جرائم کے لیے ہیں۔ لینی اگر مجرم نیکسی کا مال بھی لوث لیا اور اس کوجان ہے بھی مار ڈالا تو اس مجرم کوئل بھی کیا جائے گا اور پھراس کوعبرت کا نمونہ بنانے کے لیے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے اور اگر اس نے صرف قتل کیالیکن مال داسباب بہیں لوٹا تو اس کوتل كرديا جائے اوراگراس نے تل نہيں كيا بلكہ صرف مال واسباب لوٹا ہے تو اس كا ايك ہاتھ

اورا یک پیر کاٹ دیا جائے اور اگر اس نے نہ آل کیا نہ مال واسباب لوٹا بلکہ صرف اسلحہ کا مظاہرہ کر کے کسی اور طریقے سے دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے تو اس کو ملک بھر کر دیا جائے۔

بہر کیف اس جرم کی سینی اوراس کے نقصان دہ اثرات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا کے سلسلے میں بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ آج کل جرائم جس منظم شکل میں کیے جارہے ہیں ان کی سزاؤں کے لیے قرآن حکیم کے اس حکم سے استفاوہ کر کے ان جرائم پر قابویا یا جا سکتا ہے۔

وہ جرم جس میں کی شخص کی آبر وعزت پر زیادتی ہو بنیادی طور پر اس کی بھی کئی تشمیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً کی پر رشوت یا کسی اور جرم کا الزام لگایا گیا یا اس کو گالی دی اور الزام لگانے واللا اس الزام کو ثابت نہ کر سکا تو جس شخص کی شہرت، نیک نای اور عزت اس الزام سے متاثر ہوئی ہو وہ اس الزام لگانے والے کو مزادیے کا مطالبہ کر سکتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کی عزت اور نیک نامی کو وافعد ارکیا ہے لیکن اس فتم کے الزامات کی شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ اس کی سزا بھی تعزیز کی سزاؤس میں شامل ہے، حاکم وقت اور قاضی جو مناسب سزا سمجھیں تجویز کر سکتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک خاص الزام ایسا مناسب سزا سمجھیں تجویز کر سکتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایک خاص الزام ایسا ہے جس کی سکی اور نقصان دہ الرّات کی وجہ سے شریعت نے الزام ثابت نہ کرنے کی صورت میں اس کی بہت شخت سزامقرر کی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں '' قذ ف''

''قذف'' کی تعریف ہے کہ کوئی شخص کسی مردیاعورت پرزنا، بدکاری کا الزام لگائے ۔ یا کسی شخص کونا جائز اولا د کہے تو یہ بھی دراصل اس شخص کے والدین پر بدکاری کا الزام ہے۔ چنانچہ بیدالزام لگانے والا اپنے الزام کوشری طریقوں سے ثابت کر یے یعنی جیارمرد گواہ جو اس گوائی کی تمام شرائط پوری کرتے ہوں، اس الزام کے ثبوت میں پیش کرے اور اگروہ ہی ٹابت نہ کرسکا تو پھراس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ اور آیندہ ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو۔

یہاں جرائم اوران کی سزاؤں کا انہا کی مختصر بیان تھا کہ جن کے نتیجے میں کسی جان ، مال
یاعزت پر زیادتی ہوتی ہے۔اب ہم ان جرائم کا بیان کرتے ہیں جن سے بظاہر کسی شخص کی
جان ، مال یا آبر و پر حملہ ہیں۔ان جرائم میں فی الحال ہم شراب نوشی اور بدکاری کا ذکر کرتے
ہیں۔

بد کاری اورشراب نوشی میں کسی دوسر ہے خص پر کوئی زیادتی نہیں بلکہ اس کا تفع ونقصان خودانسان کو پہنچا ہے کیکن شریعت میں ان کاموں کی نہصرف انتہائی سخت ندمت کی گئی ہے بلکہان جرائم کوئسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔اس موقع پراس بات کی وضاحت کردوں کہان جرائم کے متعدی بینی اس کے اثرات دوسرے پرنہ پڑنے کے متعلق لفظ "بظاهر" استعال كرنے بين ايك خاص مصلحت اور مقصد هے اور وہ بير كه جميل ويكھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ زنا اور شراب نوشی بیا لیے جرائم ہیں جن سے کسی دوسرے پر کوئی زيا دتى نہيں ہور ہى ليكن حقيقت ميں بيد دونوں جرائم اكثر و بيشتر دوسرے جرائم كا ذريعہ بنتے بين اور نهصرف جرائم بلكه بهت ى اليمي بياريون اورمعاشرتى واخلاتى برائيون كا ذريعه بنت ہیں جن کی لبیث میں بورامعاشرہ آجاتا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ا یک حدیث مبار که میں شراب کو' ام الخبائث' کینی برائیوں کی جرم قرار دیا ہے اور حقیقت بھی يهى ہے كہ جب شراب كے نشتے كے زيرانسان كى عقل كام ندكر بے تووہ ہرفتم كے جرم كرسكتا کے۔موجودہ دور میں اعدادوشار کی کسوٹی پر بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شراب آل وغارت گري، چوري اورز نا کابهت بردا ذريعه بنتي بين ـ

ای طرح بدکاری اوروہ کام جواس بدکاری کی ترغیب دیے والے ہون نصرف بہت سے جرائم بلکہ بہت سی بیار بول کا سبب بنتے ہیں۔موجودہ دور کی سب سے خطرناک

یماری 'ایڈز' کی اصل وجہ بھی یہی بدکاری بٹلائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھاری ان معاشروں میں زیادہ ہے جہاں اس بر فعل کی کثرت ہے۔ الغرض شریعت نے ان جرائم کی سرز اکیس بھی مقرر کی ہیں۔ چنانچے ذنا کی سرزا کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 'اگر بدکاری کرنے والا مر داور عور سے اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کواس جرم کی سرزا کے طور پر 100 کوڑے مارے جا کیں اورا گرشادی شدہ ہوں تو ان کوسکسار کیا جائے ، لینی پھروں سے مارکرختم کر دیا جائے ، لینی

شراب نوشی کوشر بعت نے حرام قرار دیا ہے اور نصر ف شراب بینا حرام قرار دیا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت اور اس سلسلے میں درمیان میں واسطہ بنے سے بھی منع کیا ہے۔
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کی کوئی سزامقر رنہیں تھی بلکہ اس کو مختلف طریقوں سے سزا دی جاتی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب شراب نوشی کے واقعات میں معمولی سااضافہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیا کہ شرابی کی سزا بھی 80 کوڑے مقرر کی جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکا اس مشورے بر اتفاق ہوگیا، لہذا اس کے بعد سے شرابی کی سزا بھی مقرر کی گئی۔

یہ تو تھا اسلامی حدود وقصاص کا ایک انتہائی مختصر خاکہ ان جرائم میں سے ہرجرم اوراس
کی سرزا کے متعلق اسلامی قانون فقہ میں جوتفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان کا اعاطراس مختصر مضمون
میں ناممکن ہے۔ جہاں تک اس موضوع کے دوسر سے جھے کا تعلق ہے لیمی اسلامی سزاؤں
سے متعلق پورپ اور مغربی دنیا کے شبہات تو اس سلسلے میں میرز خیال ہے کہ پورپ کومض
اسلامی سزاؤں پر اعتراض اور شبہات نہیں بلکہ ان کو بعض جرائم کے جرائم ہونے پر ہی
اعتراض ہے یعنی وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ، چنا نچہ جب وہ اس کوکوئی جرم ہی نہیں سمجھتے تو
اس پر سزا کیوں دی جائے؟ مثلاً اگر مردوعورت یا ہمی رضا مندی سے کی بدکاری کے
مرتکب ہوتے ہیں تو مغربی معاشر سے میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ، اسی طرح سے اگر کوئی

شخص شراب بیتا ہے اور کی کو بظاہر نقصان نہیں پہنچا تا تو اس کو بھی کوئی جرم تصور نہیں کرتے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہاں اسلام اور دوسرے مغربی قو انین کے در میان بنیا دی

اختلاف ہے۔ اسلام جرائم کو اخلاقی نقطہ نظر ہے دیکھتا ہے اور اس نقطہ نظر ہے بھی دیکھتا

ہے کہا گرکوئی فعل معاشرے میں کسی برائی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو بھی جرم تصور کیا جائے۔

اس وجہ سے اسلام نے صرف بدکاری کو جرام قر ار دے کراس پر سز اکا تھم نہیں سنایا بلکہ جو کام

اس وجہ سے اسلام نے صرف بدکاری کو جرام قر ار دے کراس پر سز اکا تھم نہیں سنایا بلکہ جو کام

اور افعال بدکاری کی ترغیب دینے والے ہوں ان کو بھی جرم قر ار دیا ہے۔ قر آن کر یم میں اور افعال بدکاری کی ترغیب دینے والے ہوں ان کو بھی جرم قر ار دیا ہے۔ قر آن کر یم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ' ذیا کے قریب بھی مت جاؤ۔'' اس طرح سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ' جولوگ مسلمانوں میں فخش اور گندے کاموں کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا تا تھی میں خت عذا ہے۔''

مقصدیہ ہے کہ جومعاشرہ کی برائی کو برائی ہی تنایم کر لے کو تیار نہیں وہ اس پر سراکیے لئیلم کرے گا؟ دوسری بات ہے کہ خود مغربی مفکرین اور پھر ان کے معاشرے میں جرائم کے اعدادوشار ہے بتلاتے ہیں کہ جس چیز کو وہ برائی ہی تصور نہیں کرتے وہ ی چیز سب سے زیادہ جرائم کا ذریعہ بن رہی ہے۔ چنا نچہ 1966ء میں امریکا کے قومی کمیشن برائے انداد مشیات کی رپورٹ کے مطابق طلاق، بچوں پر ذیادتی، گاڑیوں کے حادثات، بے دوزگاری، جنسی جرائم، چوری اور قتل وغارت گری کے ذیادہ تر واقعات شراب نوشی کی وجہ سے ہوئے۔ یہ 1966ء کی رپورٹ ہے ، آئ 40 سال بعد جو حالات عالی سطی برائم من اور دیکھر ہے ہیں ان کے مطابق ان جرائم میں اضافہ ہوا ہے کی تہیں ہوئی ہے۔

ال طرح برکاری کی وجہ سے مغربی مما لک میں ناجائز اولا دکا ایک لا متنا ہی سلسلہ جاری ہے اور یہ ناجائز بچے باپ کی سریری نہ ہونے کی وجہ سے اقتصادی اور اخلاقی طور پر معاشرے کے معاشرے کے لیے کی نمر کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جس کا اعتراف خود مغربی معاشرے کے در دمند مفکرین نے کیا ہے۔ جہال تک بعض سزاؤں پر اعتراض کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ور دمند مفکرین نے کیا ہے۔ جہال تک بعض سزاؤں پر اعتراض کا معاملہ ہے تو اس میں بھی

و في المال ا

مغربی معاشرہ افراط وتفریط کاشکار ہے بین وہ مجرم کے ساتھ ہمدرداندرو سیا فتیاد کرتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کے برخلاف مجرم کواتن بھی سز انہیں دیتا کہ جتنااس کا جرم ہے۔ مثلاً بیشتر مغربی مما لک نے عموی طور پر قاتل کو بھائی یا قتل کی سز امعطل کردی ہے بلکہ قاتل کوعر فیڈر دیا جا تا ہے اوراس کو بھی کم کرتے کرتے 15 یا 20 برس تک لے آئے ہیں اور پھر قاتل کو وضانت پر ہا کرنے کا عضر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جبکہ اسلام سے کہتا ہے کہ جس شخص نے کو منانت پر ہا کرنے کا عضر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جبکہ اسلام سے کہتا ہے کہ جس شخص نے کہوں کو دیا ہے تو اس کو بھی زندگی کی نعمت سے محروم کردیا ہے تو اس کو بھی زندگی کی نعمت سے محروم کردیا ہے تو اس کو بھی زندگی کی نعمت سے محروم کردو۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اسلام نے برابری اور مساوات کا معاملہ اختیار کیا ہے۔ قتل کے مجرم کوتل کی سزانہ دینا انصاف اور حقوق انسانی کے نقاضوں کے منانی ہے۔ مغربی معاشرہ قاتل کو بھائی دینا حقوق ق انسانی کے خلاف سی مقتا ہے۔

آج کل Human Rights ایس اصطلاح ہے کہ اس کے تحت جتنی نا انسانیاں اورظلم وزیادتیاں کرنی ہیں کرتے چلے جاؤ اور آخر ہیں کہدوو کہ ہم نے جو پھے کیا ہے اگر بینہ کرتے تو بیرحقوق انسانی کی خلاف ورزی ہوتی ۔ کیا ہم پوچھ کتے ہیں کہ قاتل تو انسان ہے گئین جس خفس کوئل کیا گیا کیا وہ انسان نہیں تھا ؟ قتل کے بحرم کوئل کی سزانہ دینانہ صرف انساف کے تقاضوں کے خلاف ہے بلکہ معاشر سے ہیں اس جرم کی سزید حوصلہ افزائی کرنے کے متر اوف ہے اور جس خفس کوئل کیا گیا اس کے اور اس کے ورثاء کے ساتھ ظلم و کرنے کے متر اوف ہے اور جس خفس کوئل کیا گیا اس کے اور اس کے ورثاء کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے ۔ اس طرح چور کا ہاتھ کا نئے پیکی پورپ کو اعتر اض ہے حالا نکہ اس میں بھی کوئی نیادتی ہو اس کی برائے ہیں اس لیے کہ شریعت کی سزا کیس محض بحرم سے انتقام لینے کے لیے نہیں نیا ہے اعتراض کی بات نہیں اس لیے کہ شریعت کی سزا کیس محمل محاشر سے میں اس کو جرت کا ایسانمونہ بنانا ہے کہ گئے گئے گئے سے جوجا کیں اس جرم کا خیال بھی آئے تو اس جرم کی سزا کے خوف سے اس کے رو گئے گئے سے جوجا کیں اور اگر چور کو صرف ایک خاص مدت کے لیے جیل میں ڈالنے پر رو گئے گئے سے جوجا کیں اور اگر چور کو صرف ایک خاص مدت کے لیے جیل میں ڈالنے پر استفا کیا جائے اور اس پر کوئی مالی جرم مانہ عاکہ کر دیا جائے لیکن اس چور کواس جرم کی ختیجے اس کی استفا کیا جائے اور اس پر کوئی مالی جرم مانہ عاکہ کر دیا جائے لیکن اس چور کواس جرم کی ختیج

میں کی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو وہ جیل میں رہ کرمعاشرے پر ایک مالی بوجھ بنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود چوروں سے مزید چوری کے ٹیکنیکل طریقے سیکھے گا اور جیل سے نکل کرمزید چوری کی دارداتیں کرے گا،جیما کہ آج کل ہم مشاہدہ کررے ہیں۔ پھران تمام سزاؤں کے متعلق بورپ کوایک جواب یمی کافی ہے کہ اسملام نے اگر سخت سزائیں رکھی ہیں تو مجرم کے لیے ہی رکھی ہیں، بے گناہوں کے لیے تو نہیں۔ جب کہ یورپ نے بشمول امریکا اور سوویت یونین جس دہشت گردی کویروان چڑھایا اس میں تو بے کناہوں کو ہارو دی سرنگوں کے ذریعے ہے کمل ایا جج کر دیا جاتا ہے۔کیا ہیروشیما اور ناگا ساکی کی بیوری کی بیوری بستیاں اسلامی سزاؤں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹادی گئے تھیں باان امریکی اورمغربی دہشت گردوں کی کارروائی تھی؟ پھراعداد دشار کی روشیٰ میں دیکھا جائے کہ ایورپ نے جونت نئ سزائیں ایجاد کی ہیں اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے جوجد بدسائنسی طریقے اختیار کئے ہیں ان سے جرائم کی شرح میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ مجرموں کے پاس پولیس سے اجھے ٹیکنیکل طریقے ہیں جرائم کرنے کے بھی اور پولیس کی گرفت سے نیئے کے بھی جبکہ جن اسلامی مما لک میں مزائیں نافذیں ، وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔اسلام نے بھی بید دعوی تہیں کیا کہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ ہے جرائم بالکل ختم ہوجا کیں گے، جرائم کا ممل خاتمہ کسی معاشرے میں نہیں ہوسکتا کیکن بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ اسلامی نظام صدودوقصاص کی وجہ سے جرائم کی شرح بہت کم ہوجاتی ہے۔

و المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة الم

# حدود کی بحث اورعلمائے کرام

خورشيداحرنديم

صدود آرڈ نینس اور اس میں اٹھنے والی بحث میرے لیے ایک سیاسی نہیں ، نجیدہ علمی و نہ ہی مسئلہ ہے اور میں نے اسے ہمیشہ اس زاویے سے بجھنے کی کوشش کی ہے ، نہ ہی سیاست دانوں کے بیانات سے جھ پر بھی بیدواضح نہیں ہوسکا ہے کہ حدود آرڈ نینس میں کیا چیز اسلامی ہے اور شخط حقوق نسواں قانون میں کیا غیر اسلامی ۔ جب میں نے سجیدہ اہل علم کی تحریروں اور بیانات سے روایتی علاکا موقف سمجھا ہے بعض ایسے امور سامنے آئے ہیں بین کی کوئی تو جیہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس میں میں میں سوالات آج کے کا لم میں زیر بحث لانا جا ہتا ہوں۔

1- ہمارے ذہبی طبقات کا بیمونف تو اتر کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے کہ صدود آرڈ نینس عین اسلام ہاوراس میں تبدیلی حدود اللہ میں تبدیلی ہے۔ اس مقدے کے حق میں جود لائل پیش کے جارہے ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے وہ علاجن کی علمی بھیرت پر بیلوگ اعتا دکرتے ہیں وہ خوداس مقدے ہے متفق نہیں ہیں۔ ان میں ایک مولا ناتقی عثانی ہیں۔ مولا ناعلا کے اس وفد کے سرخیل ہیں جو تحفظ حقوق نسوال کے قانون پر حکومت کے ساتھ شریک غدا کرات رہا۔ مولا نامحترم نے پچھ محصہ پہلے اسلام آباد کے انٹیشیوٹ آف پالیسی سٹٹریز میں اس موضوع پر ایک لیکچر دیا۔ عرصہ پہلے اسلام آباد کے انٹیشیوٹ آف پالیسی سٹٹریز میں اس موضوع پر ایک لیکچر دیا۔ اے اب کتا نیچ کی صورت میں شامل کردیا گیا ہے۔ جمھے یہ لیکچر پراوراست سننے کا موقع ملا اسے اب کتا نیچ کی صورت میں شامل کردیا گیا ہے۔ جمھے یہ لیکچر پراوراست سننے کا موقع ملا اسے اس کی اجہ کے اس کی ایک کا موقع میں مولا ناکا کہنا ہے کہ 'دیجاں تک اللہ اوراللہ کے دسول شلی اللہ علیہ دسلم کے تم یا آپ کے میں مولا ناکا کہنا ہے کہ 'دیجاں تک اللہ اوراللہ کے دسول شلی اللہ علیہ دسلم کے تم یا آپ کے میں مولا ناکا کہنا ہے کہ 'دیجاں تک اللہ اوراللہ کے دسول شلی اللہ علیہ دسلم کے تم یا آپ کے میں مولا ناکا کہنا ہے کہ 'دیجاں تک اللہ اوراللہ کے دسول شلی اللہ علیہ دسلم کے تم یا آپ کی مورو

عطا فرمودہ قانون کا تعلق ہے، وہ تو یقیناً اتنامقدس ہے کہ اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، ليكن جب اس علم كوايك مدون قانون كى شكل دى جاتى ہے توبيا يك انساني عمل ہے جس ميں غلطیوں کا بھی امکان رہتا ہے۔ قانون کی تسوید (Drafting) ایک انتہائی بازک عمل ہے۔اس میں ممکنہ صورت حال کا پہلے سے تصور کر کے الفاظ میں اس کا احاط کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہانسانی عقل محدود ہونے کی بنا پر بعض اوقات ہرصورت حال کا احاطہ کرنے سے قاصررہتی ہے اور اس طرح مسودہ قانون میں کمزوریوں کا امکان بمیشدرہتا ہے۔ عدود آرڈ نینس بھی اس سے مشتی نہیں ہے۔اس میں بھی تسوید کی غلطیاں ہوسکتی ہیں،اس میں بھی اس نقط نظر سے بعض امور قابل اصلاح ہو سکتے ہیں اور جب تک اللہ اور اور اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم كے تھم ميں كوئى تنبر ملى مذہوءاس ميں بھى ترميم واصلاح كاعمل بميشه جا رى رەسكتا ہے اور جارى رہنا جا ہيے ، بشرطيكه بيمل معروضى تنقيد كے ذريعه ہوكسى عنا د كانتيجه نه ہو۔ ایک دوسرے مقام پرمولا ناتقی عثانی نے بہی بات ان الفاظ میں کہی: '' اللہ تعالیٰ اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كے صرت احكام تو ہر تنقيد سے بالاتر بيں ، ليكن ان احكام كو قانونی شکل دینے کے لیے جومسودہ تیار کیاجاتا ہے وہ چونکہ ایک انسانی عمل ہے اس لیے اس میں اصلاح وترمیم کا درواز ہ بمیشہ کھلا رہتا ہے، حدود کے قوانین اگر چہ علماء شریعت اور ماہرین قانون کی مشترک کاوش کے نتیج میں بنے ہیں اور ان پر مختلف مرحلوں پر اور مختلف دائروں میں طویل غور وفکر ہوا ہے۔اس کے باوجود شانہیں غلطیوں سے بیاک کہا جا سکتا ہے نه ان بین اصلاح وترمیم کا درواز ه بیند مجھنا جا ہیں۔'' اینے اس لیکچر میں مولا نا نے حدود آرد نینس میں بعض تبدیلیاں بھی تجویز کی ہیں۔

اب میری گزارش میہ ہے کہ صدود آرڈ نینس پر سنجیدہ اہل علم جو تقید کررہے ہیں اس کا تعلق اس مسودہ قانون ہے جو' انسانی عمل ہے، جس میں غلطیوں کا امکان رہتا ہے' وہ اصولی طور پروہی بات کہ درہے ہیں جومولا نا قرمارہے ہیں۔ جولوگ اس مدون قانون میں اصولی طور پروہی بات کہ درہے ہیں جومولا نا قرمارہے ہیں۔ جولوگ اس مدون قانون میں

تبدیلی کو حدو واللہ میں تبدیلی قرار دیتے ہیں ان پر بیلازم ہے کہ وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیاں ان کے اس موقف کا اطلاق مولانا تقی عثانی صاحب پر بھی ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو کس اصول پر ؟ اگر رسوخ فی العلم رکھنے والا کوئی دوسرا آ دمی یہی بات کے تو وہ وین کے خالف کیسے ہے؟

2- تحفظ حقوق نسوال کے ابتدائی مسودہ قانون پر علماء کمیٹی کا اعتراض بیتھا کہ
'' زنابالرضا کی صورت ہیں اگر حد کی شرائط پور کی نہ ہوں تو مجرم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے
طالانکہ اس صورت ہیں اگر بد کاری کا ثبوت گواہوں وغیرہ ہے ہوجائے تو اس پر تعزیری سرا
جاری ہونا ضروری ہے۔ حدود آرڈنینس ہیں اس کو زنا موجب تعزیر کا بجائے بد کاری
عاری ہونا ضروری ہے۔ حدود آرڈنینس ہیں اس کو زنا کا نام دینے کی بجائے بد کاری
لا سید کاری وغیرہ کا نام دیا جائے لیکن ایسے مجرموں کو کسی بھی سرا سے آزاد چھوڑ تا، عملاً زنا
یا سید کاری وغیرہ کا نام دیا جائے لیکن ایسے مجرموں کو کسی بھی سرا سے آزاد چھوڑ تا، عملاً زنا
بالرضا کی قانونی اجازت کے مترادف ہوگا، کیونکہ حد تک شرائط تو شاذ و نا در بی کسی مقد ہے
بالرضا کی قانونی اجازت کے مترادف ہوگا، کیونکہ حد تک شرائط تو شاذ و نا در بی کسی مقد ہے
سی یوری ہوتی ہیں اور اس ترمیم ہے ایسی صورت میں تعزیر کی کاراستہ بالکل بند ہوجائے گا۔''
اس بنیا د پر علماء کی شن تی تجویز پیش کی تھی کہ زنا کی ایک دوسری قسم اس قانون میں شامل
کی جائے ہے۔'' فی شی'' کہا جائے اور اس کے لیے پانچ سال تک قیداور جرمانے کی سرادی
جائے۔ یہ تجویز موجودہ قانون میں شامل کر لی گئی ہے۔

علائے کرام کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سوال ہے ہے کہ کیا ایک جرم بیک وقت مد ہوسکتا ہے اور تعزیر بھی؟ حد کی تعریف علاء نے ہے کررتھی ہے کہ بیدوہ جرم ہے جس کی سزا قرآن وسنت نے طے کر دی ہے تو کسی قرآن یا سنت نے معین کر دی ہے۔ اگر زنا کی سزا قرآن وسنت نے طے کر دی ہے تو کسی دوسرے کوکیا بید تن حاصل ہے کہ وہ اس میں ترمیم کرے؟ کیا زنا کوفیاشی کاعنوان دینے سے دوسرے کوکیا بید تن حاصل ہے کہ وہ اس میں ترمیم کرے؟ کیا زنا کوفیاشی کاعنوان دینے ہے جرم کی نوعیت بدل جائے گا؟ اگر سود، مارک اپ کانام دینے کے باوجود سود ہی رہتا ہے تو زنا دفیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان فیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان فیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان میں تن کی تعریف ہے ہے دوسان فیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان فیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان میں تاریف ہے کہ مطالِق فیاشی کی تعریف ہے ہے دوسان میں تاریف ہے کہ دوسان میں تاریف ہے کہ دوسان میں کی دوسان میں کر دیا ہے کہ دوسان میں کر دیا ہے کہ دوسان کی تعریف ہے ہے دوسان کی تعریف ہے کہ دوسان کی تعریف ہے دوسان کی تعریف ہے دوسان کی تعریف ہے دوسان کی دوسان کی تعریف ہے دوسان کی تعریف ہے دوسان کی دوسان کی دوسان کی تعریف ہے دوسان کی دوسا

#### Marfat.com Marfat.com

: ''اگرایک مرداورعورت جومیاں بیوی نہیں ہیں،بالرضا جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو بی فحاشی ہے''سوال میہ ہے کہ اگر میدفحاش ہے تو پھرزنا کیا ہے؟

علاء نے اس بات کی ضرورت اس لیے محسوں کی ہے چونکہ جدود کی شرا انظ شاذ و تا در کسی مقد ہے میں پورا ہوتی ہیں۔ اس جرم کے لیے تعزیراً بھی سز اہونی چاہیے۔ اس پر ندگورہ بالا سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیگر حدود میں اس طرح فقہاء کے بیان کر دہ طریقہ ثبوت کے مطابق ، جرم ثابت کرنا مشکل ہوجائے تو ان پر بھی تعزیراً مزادی جاسکتی ہے؟ کیا اس کے بعد حداور تعزیر کا کوئی فرق عملاً باتی رہ جائے گا، پھر یہ کہ جب اللہ تعالی نے زنا کی ایک متعین سزا قرآن مجید میں بیان کی تو کیا معاذ اللہ وہ اس بات سے بے فرائے کہ کی صدے طور پر اس مقد ہے کو ثابت کرنا مشکل ہوجائے گا؟ میر بیز دو یک سب خبر سے کہ کی حد کی سزا کو محن لفظی کھیل کے سہار ہے تبدیل کرنا ، کیا حدود اللہ میں تبدیلی نہیں ہے؟

دلچپ بات ہے کہ مولا تا تقی عثانی نے خود صدود آرڈ نینس پر جواعتراض کیا ہے وہ کہی ہے کہ ' زنا موجب تعزیر کیا ہوتی ہے' وہ لکھتے ہیں: ' میرے تاقص مطالعے کی صد تک قرآن کریم وسنت کی روشنی ہیں' زنا موجب تعزیر' کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ قرآن وسنت سے معلوم ہوتا ہے کہ زنایا تو موجب صد ہے یا پھر وہ زنا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جھے اس بات کی گئی کئی نظر نہیں آتی کہ ایک فیض کے خلاف زنا موجب صد ثابت ندہ و پھر بھی اے زائی یا زانیہ کہا جا اے دود آرڈ نینس میں صورت حال ہے ہے کہ جہاں صد زنا کی شرائط پوری نہ ہوں، پھر بھی اسے زنا کہ کر ہی تعزیر دی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے بیہ بات قابل اصلاح ہے۔ ایک صورت میں طرح می کوزنا نہیں کہا جا سکتا ، اے زنا کہ کر تی تعزیر دی جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے بیہ بات قابل اصلاح ہے۔ ایک صورت میں طرح می کوزنا نہیں کہا جا سکتا ، اے زنا سے کمتر کوئی ادر جرم قرار دیا جا سکتا ہے ہے، مثلا فیاشی یا سے کاری وغیرہ لیکن اسے ذنا قرار دینا در ست نہیں۔' کیا مولا نا جا سکتا ہے ہے، مثلا فیاشی یا سے کاری وغیرہ لیکن اسے ذنا قرار دینا در ست نہیں۔' کیا مولا نا اس پر مطمئن ہیں کہ زنا کوفیاشی کاعوان دینے سے دہ ذنا نہیں دے گا اور اس سے ان کا دہ اس پر مطمئن ہیں کہ زنا کوفیاشی کاعوان دینے سے دہ ذنا نہیں دے گا اور اس سے ان کا دہ

والمراق المال المراق المال المراق المال المراق المر

اعتراض رفع ہوجائے گا جوانہوں نے مذکورہ بالا اقتباس میں اٹھایا ہے؟

اس ساری بحث کا تعلق ایک طالب علانہ اشتیاق ہے ہے۔ عملاً صورت حال ہے ہے کہ خفظ حقوق نسواں کا قانون جو ہری طور پر حدود آرڈنینس کا نیانام ہے۔ میں پنہیں جان سکا کہ جزل پر ویز مشرف صاحب اوران کے ہم نواکس کا میا بی پرا ظہار مسرت کررہے ہیں اور ذہبی طبقات کسی تبدیلی پرناراض ہیں؟

اور ذہبی طبقات کسی تبدیلی پرناراض ہیں؟

(بشکریہ: روزنامہ جنگ کراچی)

# اسلام اورانساف کے لیے

# ذراسوجع!

اعلان نامه: ذراسوييد!

سیبات ہے 1979ء کی جب جز ل ضیاء الحق کے دور میں حدود آرڈنینس نافذ کیا گیا۔
اس کا مقصد بیقر اردیا گیا کہ پاکتانی قوانین کوقر آن وسنت کے اصولوں کے مطابق بنانا
ہے لیکن گزشتہ 27 برس سے اب تک حدود آرڈنینس پر ہر طبقہ فکر میں بحث اور ہر مکتب فکر کی
طرف سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ ایک طرف تو اس آرڈنینس کو ماہرین قانون اور انسانی
حقوق کے پرچم برداروں نے امتیازی اور غیر منصفانہ قرار دیا تو دوسری طرف کئی مسلم
دانشوروں اور علماء نے اس کوشر بیت کی غلط تشر ت بھی کہا۔ اس پوری صور شحال کے پیش نظر
دراسو چئے بحث کا آغاز کیا گیا جس کا سوال ہے تھا "وحدود اللہ پر بحث نہیں (رب العالمین کا
فرراسو چئے بحث کا آغاز کیا گیا جس کا سوال ہے تھا" وحدود اللہ پر بحث نہیں (رب العالمین کا
قانون قرآن وسنت میں موجود ہے) کیا صدود آرڈنینس (اللہ کے قانون کی انسانی تشر ت کی)
اسلامی ہے؟

زنا آرڈنینس (اس قانون کا تعلق زنا، بدکاری اور عصمت دری ہے ہے) حدود آرڈنینس کا ایک انتہائی متنازع حصہ ہے جس کا تھلم کھلا غلط استعال ہوا، اس قانون کی بہت ندمت کی گئی۔ بیشتر مسلم دانشوروں اور علاء کا کہنا ہے کہ زنا آرڈنینس میں قرآن وسنت کی تعلیمات کی غلط تو جے و تشریح کی گئی ہے لہذا اس کی اصلاح اور اسمیس ترمیم کی جائے تا کہ است ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق بنایا جا سکنے۔

مناز ندہبی مفکر، دانشور اورعلماء جن کا تعلق مختلف مکاتب قکر ہے ہے، بہت سے معاملات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن وہ حدود آرڈ نینس میں درج زیل

> Marfat.com Marfat.com

تبریلیوں کی متفقہ سفارش کرتے ہیں۔

مسكم بر1: زناكي جهوفي ايف آئي آر:

مردوں اور عورتوں کے خلاف زنا ( زنابالجر نہیں ) کی بہت ی ایف آرکا مقصد دراصل کی جوادر ہوتا ہے ۔ اس وقت طریقہ کاریہ ہے کہ جونی مقد مددرج ہوتا ہے ، پولیس ملزموں کو گرفتار کر لیتی ہے ۔ نتیجہ بید نکلٹا ہے کہ بہت سے بے گناہ افراداس تقعد لیق کے بغیر جیلوں میں قید کر لیے جاتے ہیں کہ آیا الزامات ٹابت کرنے کے لیے گواہ موجود بھی ہیں یانہیں۔ اسلامی اصولوں کے تحت الزام ٹابت کرنے کے لیے چارگواہوں کا ہونا ضروری ہے ، وگر نہ کوئی مقد مہ بنتا ہی نہیں ہے۔

سفارش نمبر 1:

" بہم تجویز کرتے ہیں کہ زنا ( زنا بالجبر نہیں ) کا مقدمہ یا ایف آئی آراس وقت تک درج نہ کیا جائے جب تک شکایت کرنے والا اپنے ساتھ ایسے چارگواہ نہ لے کرآئے جو شکایت کنندہ کے ساتھ خود بھی الزامات کی تصدیق کریں۔ جویہ کہہ سکیں کہ انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور جوایخ الزامات اور اپنی گوائی تحریری طور پر پیش کرسکیں۔ یہ ساری کارروائی تھانے میں ایک پولیس افسر کے روبر وہونی چاہیے۔ صرف یہی طریقہ کار اسلام کے مطابق ہے کیونکہ اسلام بے گناہوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اس طریقے کے تحت ایسے حالات بیداہو سکتے ہیں جن میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ مسئلہ نم برح: (عورتیں اور جیل خانہ)

زنا کا مقدمہ (جمونا یا سچا) درج ہونے کے بعد بہت محورتوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا رہا ہے او روہ مقدمے کی کارروائی یا فیصلے کے انتظار میں قید رہتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو خاندان ، برادری اور سماج میں قبول نہیں کیا جاتا جو پچھ دنوں بھی جیل میں رہی ہوں۔ ہمارا دین عورتوں کی عصمت وعفت ، عزت وآبر و کے شخفط کا علمبر وار

ہے۔اسلام عورتوں کوعمو ما قید میں رکھنے کی منظوری نہیں دیتا۔ سفارش نمبر 2:

زنا کے الزام میں عورتوں کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ مقدے کی ساعت کے دوران وہ پیش کے داران وہ بیش کے لیے طلب کی جائیں گی۔انہیں عدالت میں با قاعد گی سے پیش ہونا ہو گا اوراگر وہ مجرم یائی گئیں تو ان برحد کا اطلاق ہوگا۔

مسئلتمبرد: ﴿ وَقَرْفَ كَا قَانُونَ ﴾

زنا (زنابالجرنیس) کے بیٹتر ملزم طویل مقدے بازی کے بعد جو برسوں جاری رہتی ہے بلکہ ہری کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان افراد کوا نہتائی ذلت اٹھائی پر تی ہے بلکہ انہیں وہ انساف بھی نہیں ال پاتا جس کا ذکر اسلامی تعلیمات میں ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ربانی ہے کہ جس نے تہمت لگائی اور جو چارگواہ نہلا سکاوہ خود 80 کوڑوں کا سز اوار ہوگا لیعنی اسٹری تھم کے برخلاف صدود اسے جھوٹا الزام لگانے پر 80 کوڑوں کی سز ادی جائے گی۔ اسٹری تھم کے برخلاف مدود آرڈ نینس کے تحت الزام ہے بری ہونے والے اوالی کو تہمت لگانے والے کی خلاف ایک آرڈ نینس کے تحت الزام ہے بری ہونے والے اوالی کو تہمت لگانے والے کی خلاف ایک فائد مددائر کرنا ہوگا۔ یہ سب جانے ہیں کہ خاص طور سے ایک عورت ایسے وسائل ، اتنی طاقت اور حوصلہ نہیں رکھتی کہ تہمت لگانے والے کو سز ا دلانے کی خاطر نے سرے سے کارروائی کرے۔

### سفارش نمبر 3:

اگر کسی ملزم / ملزمہ پر زنا ( زنا بالجرنہیں ) کا الزام ٹابت نہ ہو پائے تو پھر عدالت کو چاہے کہ وہ ازخوداس فردیا ان افراد کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے تہمت لگائی ہو۔ ملزم یا ملزم یا ملزم ہے گنائی کا فیصلہ دراصل مید فیصلہ ہے کہ الزام لگانے والا قد ف کا ملزم ہے لہذا اسے قد ف کی سزادی جائے جوسورہ نور ش 80 کوڑے رکھی گئے ہے۔ میسزاد ہے کے لیک می ٹی درخواست کا انتظار تھیں کرنا جائے ہے۔ اس تجویز پرعملدر آمد سے جھوٹے مقد مات

کی روک تھام ہوگی اور بہی قرآن حکیم کا منتا بھی ہے۔ مسلمبر4: (حمل: زنا کا ثبوت)

استقرارِ حمل زنا کی شہادت کے طور پرلیا جاتا ہے بشر طیکہ عورت بیر ثابت نہ کردے کہ
اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے۔ ایسی غلطی غیر شادی شدہ حاملہ عورتوں کے معالمے میں عمو آ
ہوجاتی ہے۔ اسلام نے بہر حال زنا کو (زنا بالجبر نہیں) ثابت کرنے کے لیے بہت شخت شرائط رکھی ہیں۔ زنا کے معالمے میں ذرا سابھی شک ہوتو پھر حدکی سز انہیں دی جاستی۔ حدود آرڈ نینس نے اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا۔

# سفارش نمبر4:

حاملہ اگرا پنی عصمت دری کا دعویٰ کرے تو اس پر زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ حمل زنا کا کافی شوت نہیں۔2002ء میں ' زعفران بی بی کیس' میں وفاقی شریعت عدالت نے بھی بیاصول قائم کیا تھا کہ مل کوزنا ( زنا بالجبر نہیں ) یا بدکاری کے شوت کے طور پر نہیں لیا جانا جا ہے۔

# مسكرة: زناكمقد عكااندراج:

ایسے معاملے میں جہاں زنا الجبر نہیں) کی حدیا انہائی سزاکے لیے شہادتیں ناکائی ہوں تو پھر آرڈ نینس کے تحت تعزیر کی سزاکا سہارالیا جاتا ہے۔ اس پیچیدگ کے باعث چار گواہوں کی شرکی شرط بوری نہ ہوئے کے باد جود بہت سے لوگوں کو تعزیر کے تحت ایسے الزام میں طویل قید کا بنی پڑی جوسو فیصد ٹابت نہیں کیا جاسکا تھا۔ بیصورت حال اسلام کے اصول عدل کے خلاف ہے۔

### سفارش مبر5:

شریعت کے تحت زنا ( زنا بالجبرنہیں ) کے مقدمے کے اندراج کی خاطر چار گواہ ضروری ہیں ،ان چار گواہوں کی غیرموجودگی میں زنا ( زنابالجبرنہیں ) ثابت نہیں ہوسکتا،اگر

کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ کی حدیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون (تعزیر) کے تحت کوئی سرانہیں دے سکتے۔

مسئلة نمبر 6: (جرم كي نوعيت اور تعين سز اكيلية ماحول ، حالات وواقعات)

حدود آرڈینس میں ، حدود اللہ اور حدکی سزاکا ذکر کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رکھا گیا ،
ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کیا تھے جن میں جرم سرزد ہوا۔ قرآن عکیم کی روشی میں اس امر کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں غلاموں کے لیے مزاکا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سزادی ہی نہ جائے کیونکہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ انہیں دین اور اخلاق کی تعلیم میں پائی ہو، بلکہ (سورة نساء: 25) قرآن علیم میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر غلام یا لوئڈی شادی شدہ بھی ہو، اسے نہ جب اور اخلاق کو جھنے کے لیے بہترین ماحل بھی میسر ہوتب بھی اسے حد کے نصف یعنی بچاس کوڑوں کی سزادی جائے۔
ماحل بھی میسر ہوتب بھی اسے حد کے نصف یعنی بچاس کوڑوں کی سزادی جائے۔

صدوداللہ میں زنابار ضائی انہائی سز اسوکوڑ ہے ہیں۔ بیسز ااس وقت دی جاسکتی ہے
جب جرم ہر لحاظ سے ثابت ہوجائے اور جُرم کے حالات اور اس کا لیس منظر میں کی بھی کی کا
متقاضی نہ ہوں۔ حدود آرڈ نینس میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ جرم اگر پوری طرح ثابت ہو
جائے لیتی چارگواہ میسر آجا کیں تو صد کی سز انا فذ ہوگی اور اگر کم در ہے میں ثابت ہوتو تعزیر
کی سز انا فذ ہوگی۔ بیا خلا قیا ہے قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جرم سوفی صد ثابت ہوتا ہے یا
ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ت میں کی کے باعث سز امیں کی یا اضافہ نا انصافی ہے۔ جب
کراسلام سز امیں کی کی وجوہ میں جوت کے بجائے جرم کی نوعیت اور بحرم کے حالات کو پیش
نظرر کھنے کا تھم دیتا ہے جیسا کہ ہور انساء کی آ یت 25 میں واضح ہے۔
مسلم نمبر 7: (زیادتی کا شکار ہونے والی خاتوں کا بیان اعتر اف گرائی ہوگاں نہیں)
ایک الی عورت جس نے اپنی عصمت دری کا دعویٰ کیا ہواگر حدود آرڈ نینس کے خت

مناسب شہادت اور شوت نہ پیش کر سکے تو اسے زنا کا مرتکب اور اس کے بیان کو اعتراف کا سناسب شہادت اور شوت نہ پیش کر سکے تو اسے زنا کا مرتکب اور اس کے بیان کو اعتراف کناہ سمجھ لیاجا تا ہے۔ یوں جیرت انگیز طور پر عصمت دری کا شکار ہونے والی میو کا دروائی صریح نا اور بدکار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے نام پر ہونے والی میرکارروائی صریح نا انصافی اور نا قابل قبول ہے۔

#### سفارش7:

عقل انسانی فلسفہ و منطق، قانون اور شریعت سب کا نقاضہ ہے کہ مدی اور مدعملیہ ظالم و منظلوم شکار اور شکاری کے درمیان تمیز کی جائے۔ اگر اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھا جائے تو زیادتی کا شکار ہونے والی کو ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون قذف اس اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ قذف کا اطلاق ایسے افراد پر ہوتا ہے جس نے کسی دوسرے پر جموتا الزام یا تہمت لگائی ہو۔ زیادتی یا جرم کا شکار ہونے والے پر قذف نہیں لگ سکتی۔ اس باعث قذف کا اطلاق زنا کے جھوٹے الزام پر ہوتا ہے، زنا بالجبر کے معاطے پر نہیں جہاں باعث قذف کا الحکار ہوئی ہو۔ زنا بالجبر کے معاطے میں قذف از شکا بیت الی عورت کرتی ہے جو خود جرم کا شکار ہوئی ہو۔ زنا بالجبر کے معاطے میں قذف از شکا بیت الی عورت کرتی ہوئے کے بعد ایک الگ کیس کرے گا اور بیٹا بت کرے گا کہ خود نہیں ہوگی بلکہ ملزم بری ہونے کے بعد ایک الگ کیس کرے گا اور بیٹا بت کرے گا کہ الزام بد نہتی رہنی تھا۔

# مسكلمبر8: (زنااورزنابالجبرك ليشهادتون مين فرق)

آئ تک عصمت دری کے کسی ملزم پر حد کا اطلاق نہیں کیا گیااس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی مقد مہیں جس میں چار متی اور ایمان دار اور ہیچے گواہ دستیاب نبول۔ قرآن میں چار گواہوں کی ضرورت زنا (زنا بالجبر نہیں) کے مقد مات میں بیان کی گئی ہے۔ علم اور تجر بے سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا کو اس طرح ٹابت نہیں کیا جا سکتا ہم اسلام کے نام پر کسی ایسے قانون کے استعال کی اجازت نہیں دے سکتا جس سے مروہ جرائم میں ملوث مجرم انصاف کے گئیرے میں ندلائے جا سکتا ہی انصاف

## سفارش8:

زنا بالجبر کے معاطے میں ایسے چار گواہوں کا ملناممکن نہیں جوز کیۃ الشہو دکی شرا لط پر
پر دا اتر تے ہوں اور عدالت میں گواہی دیئے پر بھی آمادہ ہوں۔ ایک صورت حال میں
سائنس اور میڈ یکل کاعلم بطور گواہی زنا بالجبر کے کیس میں لایا جاسکتا ہے۔ اس طرح مجرم کی
شنا خت بھی ممکن ہو سکے گی۔ سائنس اور میڈ یکل کے ذریعے جرم ثابت ہوجائے تو پھر مجرم
پر حد کا اطلاق ہونا چا ہے۔ اگر ایسانہ ہوا تو عصمت دری کی شکار عورتوں کو انصاف نہیں سلے گا
اور مجرم کو سرز انہیں ملے گی۔ یقینا اللہ معاشرے میں اس طرح کی ہے انصافی کو پہند نہیں

# مستدنمبرو: (زنابالرضااورزنابالجبركي سزاؤل ميل فرق)

حدود آرؤنینس میں زنا اور زنا بالجبر کے درمیان کوئی اخیا زنیس رکھا گیا ، دونوں جرائم

کے لیے جوت اور سزا کا ایک ہی معیار ہے۔ مثال کے طور پر برکاری کرنے والے فیر شادی شدہ فخص کی سزاوہ ہی ہے جو غیر شادی شدہ زائی کی لینی سوکوڑے۔ حدود آرؤنینس کے جرم کی نوعیت نہیں بلکہ مجرم کی از دواجی حیثیت میں تمیز کرتا ہے۔ اس طرح زنا اور بدکاری کو ایک ہی در ہے میں رکھا گیا ہے ، فلطی مقروضے کی بنیاد پر آرؤنینس تیا کرنے والوں کی ہے اور ہم اسے شریعت اسلامی کے مطابق قر ارنہیں وے سکتے۔ زنا بالجبر زیادہ گھنا وَنا اور مکروہ جرم ہے جس کی سزاہی زیادہ ہوئی چا ہے اس کے لیے جوت شہادت بھی زنا کے معالے جرم ہے جس کی سزاہی زیادہ ہوئی چا ہے اس کے لیے جوت شہادت بھی زنا کے معالے سے مختلف ہوئی چا ہے۔ یہ بات کہ بجرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ایک ثانوی بحث ہیں ۔ زنا بالجبر کے معالمے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ، ہم ایپ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہے۔ زنا بالجبر کے معالمے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ، ہم ایپ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں :''کیازنا کی شکار ہونے والی خاتون کے لیے یہ بات کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا بجرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے نا غیر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ؟'

زنا کے جرم میں قرآن حکیم کے احکام بہت واضح ہیں کدا گر جار گواہ موجود ہول تو حد لا گوہو گی (سوکوڑوں کی سزا) کیکن زنا ہالجبر کے معالمے میں شہادتوں اور ثبوت کا درجہ مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ جہاں سرا کا تعلق ہے تو اے ان آیات میں تلاش کیا جا سکتا ہے جوحراب ہے متعلق ہیں (حرابہ ان انہائی اور کم از کم سزاؤں سے بحث کرتا ہے جوز مین برفساد پھیلانے (فساد فی الارض) یامعاشرے کے خلاف جنگ کے جرائم سے متعلق ہوں) ایسے امور میں سنینی کا انحصار مجرم کے حالات پر ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو سی جرم کو ثابت کرنے اور پھرسزادینے کاحق دیا ہے تمام فقہاء متفق ہیں کہاللد تعالیٰ کی طرف ہے متعین کردہ ایسے جرائم کو چھوڑ کر جن میں مطلوبہ ثبوت شہادت کا خاص طور سے ذکر ہے ، باقی تمام جرائم کا مقدمه عام كارروائي كے ضابطوں كے تحت چلنا جاہيے۔الله كى طرف سے ثبوت وشہادت كا تعین زنا کے معالمے میں کر دیا گیا ہے۔ بعض معاملات کو مطے کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے انسانوں پر چھوڑ دی ہے تا کہ وہ فیصلہ کریں۔ یوں قطری انصاف کا اصول متاثر نہ ہو۔ اس کے لیے اجتہاد کیا جاسکتا ہے ہم ہیا جتہاد بھی کر سکتے ہیں کہ بد کاری اور زنا بالجبر دوا لگ جرائم ہیں جیسا کہ مندرجہ بالامسائل اور سفار شات سے ظاہر ہے۔

مسكلة بر10: غيرمسلم اور حدوداللد:

پاکتان میں حدود آرڈ نینس کا اطلاق غیر مسلموں پر بھی کر دیا گیا ہے جبکہ اسلامی ریاست میں شریعت کا تقاضہ ہے کہ غیر مسلم اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں ،ان پر مقد مات بھی ان کی نرجی تعلیم کے مطابق چلنے چا جبکس ۔
سفارش نمبر 10:

قرآنی احکام کااطلاق ان لوگوں پر ہوجاتا ہے جوقر آن تکیم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پڑمل کرتے ہیں ،اس کا نفاذ اللہ نعالی کونہ مانے والوں پر کیا گیا تب سے جبر اور دباؤ کا معاملہ ہوجائے گااور اسلام جبر کے خلاف ہے۔حدود آرڈنینس کے قانون میں اس طرح ترمیم کی

جائے کہ اسلامی روایات پیش نظرر ہیں۔ہم معاشرے میں عدم رواداری اور دھونس دھاندلی کے نوع کی حوصلہ افزائی نہیں کرسکتے۔ان معاملات میں غیر مسلموں پر مقدمہ عام توانین لیعن یعنی یا کتان پینل کوڈ کے تحت ہونا جا ہے۔

مسكنمبر 11: (كوابول كامعيار)

گواہوں کا معیار کا تغین کرتے وقت حدود آرڈ نینس میں ند ہب اور جنس کی بنیاد پر تمیز کی کئی ہے اور بیشر بعت کے منافی ہے۔ کی گئی ہے اور بیشر بعت کے منافی ہے۔ سفارش نمبر 11:

گواہ کا معیار اس کا بااعتبار ہونا ، اچھا کردار ایما نداری ہونا چاہیے ، یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ گواہ زیادتی کی شکار گورت یا ملزمہ ہے کوئی عداوت نہیں رکھتا اور کسی دوسرے فریق کا حامی نہیں ۔ قرآن نے گواہ ی کے سلسلے میں مردو گورت کی کوئی شخصیص نہیں کی ہے کیونکہ گواہ کے لیے جومعیار مقرر کیا گیا ہے اس سے جنس و مذہب کا کوئی تعلق نہیں ۔ حدواللہ کیونکہ گواہ کے لیے جومعیار مقرر کیا گیا ہے اس سے جنس و مذہب کا کوئی تعلق نہیں ۔ حدواللہ کی امتیاز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی چیش نظر رکھنا ہوگا کہ ارتکا ہے جرم کے وقت گواہوں کا انتخاب کی کے بس میں نہیں اس کا انتھار حالات اور وقت پر ہے۔ (www.geotv.com)

# ««شخفط حقوق نسوال بل، كالممل متن

چونکہ یہ ضروری ہے کہ قانون کے غلط اور بے جا استعمال کے خلاف خوا تین کی دادر سی کی جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے استحصال کورد کا جائے اور چونکہ دستور کا آرٹیکل اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگ 14 اس امر کویقینی بنا تاہے کہ شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگ اور چونکہ دستور کا آرٹیکل 125س امر کی ضانت دیتا ہے کہ مخض جنس کی بناء پر کوئی امتیا زنہیں کیا جائے گا اور یہ کہ ریاست خوا تین کے تحفظ کے لیے تصریحات وضع کرے گی اور چونکہ دستور کا آرٹیکل 37 ساجی انصاف کوفروغ دینے اور ساجی ہرائیوں کا خاتمہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

اور چونکہ اس بل کامقصدا بینے وا نین لا تا ہے جوز نااور بالخصوص فنز ف سے متعلق ہوں بالخصوص دستور کے بیان کردہ مقاصداوراسلامی احکام سے مطابقت رکھتے ہوں۔

اور چونکہ بیترین مصلحت ہے کہ ندکورہ بالا اغراض کے لیے مجموعہ تغزیرات پاکستان 1860ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1860ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء (ایکٹ نمبر 1898ء) تا اور 1898ء (ایکٹ نمبر 1939ء) تا اور نفاذ صدود) آوڈ نینس 1979ء (نمبر 7 مجربیہ 1979ء) اور قذف کا جرم (حدکا فاقر) آوڈ نینس 1979ء میں اور بعدازیں ظاہر ہونے والی اغراض کے لیے مزید ترمیم کی حاص

للبندابذربعد حسب ذيل قانون وضع كياجا تا هي:

(1) مختصر عنوان اوراً عازِ نفاذ:

(1) یا یک (خواتین کا تخفظ) (فوجداری قانون ترمیمی) ایک 2006ء کے نام سے موسوم ہوگا۔ (2) مينى الفورنا فنز العمل بوگا<sub>-</sub>

# (2) ايك تمبر 45 بابت 1860 مين ي دفعه كي شموليت:

مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر 45 بابت 1860ء) میں جس کا حوالہ بعد ازیں «مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر 365 بابت 1860ء) میں جس کا حوالہ بعد ازیں «مجموعہ قانون" کے طور پر دیا گیا ہے دفعہ 365 الف کے بعد حسب ذیل نئ دفعہ شامل کردی جائے گی ، یعنی .....

# 365 ب بحورت کونکاح وغیرہ پرمجبور کرنے کے لیے اغواء کرنا، لے بھا گنا یا ترغیب دینا:

''جوکوئی بھی کی عورت کوائ ارادے ہے کہ اسے مجبور کیا جائے یا یہ جائے ہوئے کہ اسے مجبور کرنے کا اختال ہے کہ وہ اپٹی مرضی کے خلاف کی شخص سے نکاح کرے یا اس غرض کہ ناجا کر جماع پر مجبور کی جائے یا پھسلائی جائے یا اس امر کے اختال کے علم سے کہ اسے نا جا کر جماع پر مجبور کر لیا جائے گا یا پھسلالیا جائے گا، لے بھا گے یا اغواء کر لے تو عمر قید کی سزادی جائے گی اور جر مانے کا بھی مستوجب ہوگا اور جب کوئی بھی اس مجموعہ قانون میں تعریف کر وہ تخویف مجر مانے کا بھی مستوجب ہوگا اور جب کوئی بھی اس مجموعہ قانون میں تعریف کر وہ تخویف مجر مانے کے فرر لیے یا اختیار کے بے جا استعال یا جر کے کسی دوسر سے طریف کے ذریعے کی عورت کو کسی جگہ سے جائے کے لیے اس ارادے سے یا یہ جائے ہو کے دریا جائے ہو کے دریا جائے گا تو وہ بھی نہ کورہ بالا طور پر قابل سز اہوگا۔''

## (3) ايك تمبر 45 مايت 1860 ميس نى دفعه كي شموليت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں دفعہ 367 کے بعد حسب ذیل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی ، نی .....

1367 الف: ''جوکوئی بھی کمی شخص کواس غرض سے کہ ندکورہ شخص کی غیر فطری خواہش نفسانی کا نشانہ بنایا جائے یا اس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ وہ کمی شخص کی غیر فطری خواہش

نفیانی کانثانہ بننے کے خطرے میں پڑجائے یااس امر کے احتمال کے علم کے ساتھ کہ ندکورہ شخص کو بایں طور پر نثانہ بنایا جائے گایا ٹھکانے لگایا جائے گا لے بھاگے یا اغواء کرے تو اسے موت یا بچیس سال تک کی مدت کے لیے قید سخت کی سزادی جائے گی اور وہ جمر مانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

# (4) ايك نمبر 45 بابت 1860 مين نى دفعات كى شموليت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں اس دفعہ 371 کے بعد حسب ذیل نئی دفعات شامل کر دی جائیں گی، بینی .....

''1371 الف: کسی شخص کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض کے لیے فروخت کرتا، جوکوئی بھی کسی شخص کواس نیت سے کہ مذکورہ شخص کسی بھی وفت عصمت فروشی یا کسی شخص کے ساتھ ناجا کز جماع یا غرض سے یا کسی ناجا کز اور غیرا خلاتی مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعمال کیا جائے گایا اس امر کے احتمال کاعلم رکھتے ہوئے کہ مذکورہ شخص کو کسی بھی وفت مذکورہ غرض کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعمال کیا جائے گا، فروخت کرے، اجرت پر چلائے یا بصورت دیگر حوالے کرے تواسے بچیس سمال تک کی مدت کے لیے سزادی جائے گا اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

#### تشریحات:

(الف) جب کوئی عورت کسی طوائف یا کسی شخص کو جو کسی چکے کا مالک یا منتظم ہو،
فروخت کی جائے ،اجرت پر دی جائے یا بصورت دیگر حوالے کی جائے تو نذکورہ عورت کو
بایں اور حوالے کرنے والے شخص کے متعلق تا وقتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ ہوجائے بیقسور
کیا جائے گا کہ اس نے اسے اس نیت سے حوالے کیا تھا کہ اسے عصمت فروشی کے مقصد
کے لیے استعال کیا جائے گا۔

(ب) دفعہ ہذااور دفعہ 371 ب کی اغراض کے لیے" ناجائز جماع" سے ایسے

اشخاص کے مابین جماع مراد ہے جورشنداز دواج میں منسلک نہ ہوں۔

271 بنت ہے کہ ذکورہ شخص کو عصمت فروشی وغیرہ کی اغراض سے فریدنا جو کوئی بھی کی شخص کو اس نیت سے کہ ذکورہ شخص کی بھی وقت عصمت فروشی کے لیے یا کی شخص کے ساتھ نا جائز اورغیرا خلاقی مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گایا استعال کیا جائے گایا اس امر کے اختال کا علم رکھتے ہوئے کہ ذکورہ شخص کی بھی وقت کسی ذکورہ مقصد کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گا ہ فرید ہے، اجرت پر رکھے یا بصورت کے لیے کام میں لگایا جائے گایا استعال کیا جائے گا ہ فرید ہے، اجرت پر رکھے یا بصورت ویگراس کا قبضہ حاصل کر بے قواسے بچیس سال تک کی مدت کے لیے سزائے قیدوی جائے گا اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

تشريح:

کوئی طوا کف یا کوئی شخص جو کسی چکے کا ما لک یا ہنتظم ہو کسی عورت کو خرید ہے، اجرت پر رکھے یا بصورت دیگر اس کا قبضہ حاصل کر بے تو تا و قنتیکہ اس کے برعکس ثابت نہ ہوجائے یہ تصور کیا جائے گا کہ اس عورت پر اس نیت سے قبضہ کیا گیا تھا کہ اسے عصمت فروشی کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

(5) ايك نمبر45 بابت 1860 ميں نئى دفعہ كى شموليت:

ندکوره مجموعه قانون میں دفعہ 374 کے بعد ذیلی عنوان''زنا بالجبر'' کے بخت حسب ذیل نئ دفعات 375اور 376شامل کردی جا ئیں گی ، لینی .....

375: زنابالجبر: کمی مردکوزنابالجبر کامر تکب کہاجائے گاجو ماسوائے ان مقد مات کے جو بعد ازال متنیٰ ہوں کمی عورت کے سماتھ مندرجہ ذیل پانٹے حالات میں ہے کی میں جماع کرے۔

(اول) ا<u>س کی مرضی کے خلاف</u>

(دوم) اس کی مرضی کے بغیر۔

(سوم) اس کی رضا مندی ہے، جبکہ رضا مندی اس کو ہلاک با ضرر کا خوف دلا کر عاصل کی گئی ہو۔

(چہارم) اس کی مرض ہے جبکہ مرد جانتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ نکاح میں نہیں ہے اور یہ کہ درضا مندی کا اظہارا س وجہ ہے کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ باور کرتی ہے کہ مردوہ دوسرافخض ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا وہ باور کرتا ہے یا کرتی ہے؟ یا

(پنجم) اس کی رضا مندی سے بااس کے بغیر جب کہ وہ سولہ سال سے کم عمر کی ہو۔ مرتع:

> "زنابالجبرك جرم كے ليے مطلوبہ جماع كے تعين كے ليے دخول كافى ہے۔" 376: زنابالجبر كے ليے سزا:

(1) جوکوئی زنابالجبر کاار تکاب کرتا ہے اسے سزائے موت یا کسی ایک قتم کی سزائے قید جو کم سے کم پانچ سال بازیادہ سے زیادہ پچپیں سال تک ہوسکتی ہے دی جائے گی اور جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا۔

(2) جب زنابالجر کاار تکاب دویا زیادہ اشخاص نے بہتائیہ باہمی رضامندی سے کیا ہو توان میں سے ہرایک شخص کومزائے موت یا عمر قید کی مزادی جائے گی۔ (6) ایکٹ تمبر 45 بابت 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت:

ندكوره مجموعة قانون ميں باب 20 ميں حسب ذيل ئي دفعه شامل كر دى جائے گى،

493 الف : كمي محض كافريب سے جائز تكاح كاليتين دلاكر بم بسترى كرنا:

'' ہروہ مخص جوفریب سے کی عورت کوجس سے جائز طریقہ پراس نے نکاح نہ کیا ہو یہ باور کرائے کہاں نے نکاح نہ کیا ہو یہ باور کرائے کہاں نے اس عورت سے جائز طور پر نکاح کیا ہے اور اسے اس یقین کے ساتھ اس خواس کے اس عورت سے جائز طور پر نکاح کیا ہے اور اسے اس یقین کے ساتھ ہم بستری پر آمادہ کر لے تو اسے بچپیں سال تک کی مدت کے لیے قید سخت دی

Marfat.com
Marfat.com

جائے گی اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔''

### (7) ايك نمبر 45 بابت 1860 مين نى دفعه كى شموليت:

ندکورہ مجموعہ قانون میں دفعہ 496 کے بعد حسبِ ذمل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی ، نئی .....

1496 الف: کی عورت کو مجر مانہ نیت سے ورغلانا یا نکال کر لے جانا یا روک رکھنا: جو کوئی بھی کی عورت کواس نیت سے نکال کر لے جائے یا ورغلا کر لے جائے کہ وہ کی شخص کے ساتھ ناجا کر جماع کرے یا کسی عورت کو ذکورہ نیت سے چھپائے یا روک رکھے تو اسے سات سال تک کی مدت کے لیے کسی بھی تنم کی سزائے قیددی جائے گی اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

496 ب: زنا:غیرمنکو حدمر داور عورت اگر رضا مندی ہے جنسی تعلقات قائم کرے تو وہ زنا کے مرتکب ہوں گے۔

496جوٹا کے جھوٹے الزام کی سزا: جوکوئی بھی شخص کے خلاف زنا کا جھوٹا الزام لگائے یالائے یا گوائی دے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک قیداور زیادہ سے زیادہ یا بی سال تک میں میں ہوگا۔

بشرطیکہ: عدالت کاپریذ ائیڈنگ آفیسر مجموعہ ضابط فوجداری 1898ء کے دفعہ 203 جے شکا بیت خارج کرنے اور ملزم کو اپنا اظہار وجوہ بیان کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اگروہ مطمئن ہوں کہ اس دفعہ کے تحت جرم کیا گیا ہے اور مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگ، اور نی الفور فیصلہ سنانے کے لیے کارروائی عمل میں لائے گا۔

### (8) الكِيْ تَمْبِر 5 بابت 1898ء مِيْنَ يُ دفعه كَي شموليت:

مجموعہ ضابط فو جداری 1898ء (ایکٹ1891ء) میں دفعہ 203 کے بعد حسب ذیل نئی دفعات شامل کر دی جائیں گی، لیعنی .... 203 الف: زناكي صورت مين نالش:

- (1) کوئی عدالت زنا کے جرم ( نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( نمبر 7 مجربیہ 1979ء ) دفعہ 5 کے تخت کسی جرم کی ساعت نہیں کرے گی۔ماسوائے اس نالش کے جو کسی اختیار ساعت رکھنے والی مجازعدالت میں دائر کی جائے۔
- (2) کسی نائش پر جرم کا اختیار ساعت رکھنے والی عدالت کا افسر صدارت کنندہ نوری طور پر مستنفیث اور جرم کے لیے ضروری دخول کے فعل کے کم از کم جارچتم دید مسلمان بالغ مردگوا ہوں جن کے بارے میں عدالت تزکیدالشہو دکی مقتضیات کے ضمن میں مطمئن ہوکہ وہ سے افراد ہیں اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والے ہیں کی حلف پر جانچ پڑتال کرے گا۔

مگر شرط میہ ہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہے تو چشم دید گواہ غیر مسلم ہوسکتے ہیں۔ وضاحت: دفعہ ہذا میں ' تزکیہ شہود' سے مراد کسی گواہ کی ساکھ کے بارے میں تسلی کے لیے عدالت کی جانب سے اختیار کر دہ تحقیقات کا طریقتہ کا رہے۔

- (3) مستغیث اور گواہوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے مواد کوتح ریے تک محدود کر دیا جائے گااوراس پرمستغیث اور گواہوں کے جیسی بھی صورت ہواور عدالت کے افسر صدارت کنندہ کے بھی دستخط ہوں گے۔
- (4) اگر عدالت کے افسر صدارت کنندہ کی بیرائے ہو کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود ہے تو عدالت ملزم کی اصالتاً حاضری کے لیے من جاری کرے گی۔
- (5) کسی عدالت کا افسر صدارت کننده جس کے روبرونالش دائر کی گئی ہویا جس کو بیہ منتقل کی گئی ہو، اگروہ مستغیث اور گواہوں کے حلفیہ بیانات کے بعد بیہ فیصلہ دے کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود نہیں ہے، نالش کو خارج کر سکے گا اور ایسی صورت میں وہ اس کی وجوہات قلمبند کر ہے گا۔

# 203 ب فتذف كى صورت مين نالش:

- (1) جرم فنزف (نفاذ حد) آرڈنینس 1979ء (8بابت 1979ء) کی دفعہ 6 کی عدالت میں درج ذیلی دفعہ (2) کے بخت کوئی عدالت میں درج کرائی گئی کئی نالش کی « نذکورہ آرڈنینس کی دفعہ 7 کے بخت کوئی عدالت کسی جرم کی ساعت نہیں کر ہے گیا۔
- (2) کسی نالش پر جرم کی اختیار ساعت رکھنے والی عدالت کا پریذائیڈنگ آفیسر مستغیث اور جرم کے لیے ضروری قذف کے نعل کے گواہوں، جن کا جرم قذف (نفاذ حد) آرڈ نینس، 1979ء (نمبر 8 مجربیہ 1971ء) کی دفعہ 6 میں ذکر کیا گیا ہے، کے حلف پر فوری طور پر جانج پڑتال کرے گا۔
  - (3) مستغیث کی جانج پڑتال کومواد وتحریر تک محدود کردیا جائے گا اور اس پر مستغیث اور گواہوں کے جیسی بھی صورت ہواورافسر صدارت کنندہ کے بھی دستخط ہوں گے۔
  - (4) اگر کسی عدالت کے افسر صدارت کنندہ کی بیدائے ہوکہ کارروائی کے لیے کانی وجہ موجود ہے تو عدالت ملزم کی اصالتاً حاضری کے لیے تمن جاری کرے گی۔۔۔
  - (5) کسی عدالت کا افسر صدارت کنندہ جس کے دوہر ونالش دائر کی گئی ہویا جس کویہ منتقل کی گئی ہو یا جس کویہ منتقل کی گئی ہو، اگر وہ مستغیث اور گواہوں کے حلفیہ بیانات کے بعدیہ فیصلہ دے کہ کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود نہیں ہے، نالش کو خارج کر سکے گا اور ایسی صورت میں وہ اس کی ذبو ہات قامبند کر ہے گا۔

### 203 ج زنا کی شکایت:

- (1) کوئی عدالت تعزیرات پاکتان کے دفعہ 496 ب کے تخت جرم پر کارروائی نہیں کرےگا سوائے مجازعدالت کی دائر ہمیں درج شدہ شکایت پر۔
- (2) كارروائي كرنے والى عدالت كاپريذائيدْنگ آفسر شكايت كے حلف نامے پر

# Marfat.com

جائزہ لے گااورز ناکی کارروائی کے لیے کم از کم دو گواہوں کا ہونا۔

(3) جائزہ کی کارروائی شکایت کنندہ اور گواہوں کی تحریری صورت میں لائی جائے اور شکایت کنندہ اور گواہوں کے دستخط ہوں گے جو بھی صورت ہواور عدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوں گے۔

(4) اگرعدالت کے پریذائیڈنگ آفیسر کی رائے میں کارروائی کے لیے کافی وجوہات موجود ہوں توعدالت ملزم کوبذات خودحاضر ہونے کے لیے بمن جاری کرےگا۔

بشرطیکہ:عدالت کے پریذائیڈنگ آفیسرکوملزم ہے کی سیکیورٹی سوائے پرسنل ہانڈ بغیر ضانت کے فراہم کیےعدالت میں مزید کارروائی کے لیے حاضری کوفینی بنائے۔

(5) عدالت کے پریذ ائیڈنگ آفیسر جس کے پاس شکایت کی گئی ہے یا منتقل کی گئی ہے، شکایت کوخارج کرنے ،اگر حلف نامے پرتخریری شکایت اور گواہوں کے بیانات پرغور وخوض کے بعد اس کی رائے میں کارروائی کے لیے کافی وجوہات موجود نہیں ہے اور اس طرح کے کیس میں اس طرح کرنے کے لیے وہ اپنا وجوہ ریکارڈ کرائے گا۔

(6) باوجود یکہ ختم کی گئی دفعات یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کسی فخص کے خلاف کی گئی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لینی جوجرم زنا (نفاذ حدود) آرڈ نینس فہر 7 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 5 کے تحت قرار دیا گیا کوئی ملزم اور ایسا شخص جس کے خلاف اس ضابطہ کی دفعہ 203 الف کے تحت کی گئی شکایت زیر التواء ہو یا نمٹا دی گئی ہویا اسے رہا کر دیا گیا ہویا کی مجھی ایسے شخص کے خلاف جس کے خلاف دیا گئی ہویا جو بھی صورت ہے۔

(9) اليك البابت 1898ء كے جدول دوم كى ترميم:

مجموعه ضابطه نو جداری 1898ء ( ایکٹ نمبر 5 بابت 1898ء ) میں جدول دوم میں

### (اول) كالم 1 مين دفعہ 365 الف اور اس سے متعلقہ كالم 6 تا8 كے اندراجات كے

#### بعد، حسبِ ذیل شامل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

| 8     | 7                 | 6      | 5     | 4     | 3    | . 2                                                                                      | 1    |
|-------|-------------------|--------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الينا | عمر قیدادر جرمانه | اليتاً | الينا | الينا | الفا | عورت کواس کے نگار توغیرہ پر بحبور<br>کرنے کیلئے لیے بھا گنایا اغواء کرنایا<br>مزغیب دینا | 315پ |

|    | 8 | 7                                    | 6   | 5      | 4     | 3    | 2                                                | 1     |
|----|---|--------------------------------------|-----|--------|-------|------|--------------------------------------------------|-------|
| نا | 넴 | م مجیس سال تک سزائے<br>تیدادر جرمانہ | الآ | اليناً | الينا | اينا | نٹاند بنانے کی غرض ہے لے بھا گنایا<br>اغوار کرنا | -315ب |

# (سوم) كالم 1 ميں دفعہ 371اوراس سے متعلقہ كالم 2 یا8 کے اندراجات کے بعد

#### حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گے ، لیعنی .....

| -8    | 7                 | 6       | 5       | 4       | 3        | 2                              | 1        |
|-------|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|----------|
| الينا | مجیس مال تک مزائے | الينا   | اينا    | ايناً   | الينا    | كمى مخص كوعصمت فروشي وغيره كي  | 1371 لقب |
|       | قيداور جرمانه     |         | <u></u> |         |          | اغراض كملئے فرو فت كرنا        |          |
|       |                   |         |         |         |          | كسي مخفس كوعصمت فروشي وغيره كي | 371پ     |
|       |                   | <u></u> |         | <u></u> | <u> </u> | اغراض ہے خریدنا                | ] ` .    |

(چہارم) دفعہ 374 کے بعدز نابالجبر کاذیلی عنوان شامل کردیاجائےگا۔

( پنجم ) دفعہ 376 ہے متعلق کالم 1 تا8 میں موجودہ اندرجات کی بجائے حسب ویل

تبدیل کردیئے جائیں گے، یعنی .....

| 8            | 7                                                                                      | 6                  | 5                | 4     | 3                               | 2        | 1      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------|--------|
| ميش<br>عدالت | سال تک سرزائے تیداور جربانہ                                                            | نا کائل<br>معمالخت | نا قائل<br>منانت | وزائث | بلادارنث<br>گرفتار<br>کرستکے گا | ذنابالجر | 376الف |
|              | مراے موت یا حمر قید و اگر جرم کا اد تکاب یا<br>زیادہ اشخاص نے بہتائید ہا تھی سے کیا ہو |                    |                  |       |                                 |          |        |

(ششم) کالم 1 میں دفعہ 493 اور اس ہے متعلقہ کالم 2 تا8 میں اندرجات کے بعد، حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گے، لیتن ۔۔۔۔۔

| 8     | . 7                | 6       | 5    | 4     | 3         | 2                              | 1       |
|-------|--------------------|---------|------|-------|-----------|--------------------------------|---------|
| الفنأ | مجيس مال تك قيداور | t تا عل | וזיל | وارنث | بغيرودانث | کی تخص کا فریب ہے جائز         | 1493 لف |
|       | <i>بر</i> مانہ     | مصألحت  |      |       | گرفتار !  | نكاح كايتين ولاكربم بسترى كرنا | ·<br>   |
|       |                    |         |      |       | 25        |                                |         |

(ہفتم) دفعہ 494 کے کالم 1 میں کالم 3 میں لفظ'' ایضاً'' کی بجائے الفاظ بلا وارنٹ گرفتار نہیں کرے گا، تبدیل کردیئے جائیں گے؟ (ہشتم) کالم 1 میں دفعہ 596 اوراس سے متعلقہ کالم 2 تا 8 میں اندراجات کے بعد حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گے، لینی ۔۔۔۔۔

| 8             | .7                    | 6      | 5      | 4    | 3             | 2                     | 1        |
|---------------|-----------------------|--------|--------|------|---------------|-----------------------|----------|
| سيشن عدالت يا | مات مال تك كيلت       | اين)   | ناقال  | اينا | بغيروارنث     | مسي محورت كوبحر مانه  | 1496 لقب |
| مجستريث درجه  | مسي المحالم المرائ    |        | ضائت   |      | گرنآدگر یکے   | نيت عدرفلايايا نكال   |          |
| اڌل           | قيداور جرمانه         |        |        |      |               | كريے جانا ياروك ركھنا |          |
| درجاة ل كا    | زياده محزياده         | ناتائل | تائل   | سمن  | وارنٹ کے      | ¢.;                   | 496ب     |
| مجسنريث       | - 5 سال تيداور 1 ہزار | مصالحت | منائت  |      | بغير كرفارتين | ,                     |          |
|               | دویے تک جرانہ         |        |        |      | كيا جائے گا   |                       |          |
| ورجهاة ل كا   | زيا ده سے زياده       | J-5t   | تابل   | شمن  | وارنٹ کے      | زنا كالمجهونا الزام   | ₹496     |
| مجسٹریٹ       | 5 سال تيداور 1 بزار   | مصالحت | فتمانت |      | بغير كرفارنبي |                       |          |
|               | دویے تک جرمانہ        |        |        |      | كياجاتك       |                       |          |

(نہم) دیگر توانین کے خلاف جرائم کے عنوان کے تحت کالم 1 میں آخری اندراج کے بعد اور کالم 2 تا8 میں اس سے متعلقہ اندر آجات کے بعد حسب ذیل شامل کردیئے جائیں گئے، بعنی .....

| . 8        | 7                          | 6       | 5     | 4    | 3                | . 2 | -1             |
|------------|----------------------------|---------|-------|------|------------------|-----|----------------|
| سيشن عزالت | محصن كي مورت من موت        | ئا تائل | تال   | شمن  | وارنث کے         | tj  | آرڈنیس نبر     |
|            | _ *                        | ممالحت  | طائت  |      | بغير گرفتار نبيس |     | 7 جريه 1979 مک |
|            | نه ہوتو ایک موکوڑوں کی سزا |         |       |      | كإجائح           |     | دئعہ 5         |
| سيشن عدالت | اشكوروں كامزا              | ناتال   | تابل  | سمحن | وارنٹ کے         | تزن | آردنیس نمبر    |
|            |                            | ممالحت  | منانت |      | البخير گرفتاريس  |     | 8 بخريه 1979 م |
|            |                            |         |       |      | كياجائك          |     | دفعه7          |

### (10) آرڈنیس نمبر 7 بحریہ 1979ء بحریہ 1979 کی دفعہ 2 کی ترمیم:

زنا کے جرم (نافذ صدور) آرڈنینس 1979ء

(i) شق (الف) کے بعد حسب ذیل نئ شق (الف الف) شامل کر دی جائے گی۔

(الف الف) "اعتراف" ہے مراداس کے برعکس کی عدالت کے نیفلے کے باوجود ملزم کی طرف ہے ذنا کے جرم کے ارتکاب کو واضح طور پرتنگیم کرتے ہوئے اس معالمے میں افتیار کی حال کی سیشن عدالت کے روبرویا مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898ء (ایکٹ نمبر 5 مجربیہ 1898ء) کی دفعہ 203 الف کے تحت سمن موصول ہونے پر دیا گیارضا کارانہ ذبانی بیان مراد ہے۔"

(ii)شق(ه) حذف کردی جائے گی۔

(11) آردنیس نمبر 7 بحربه 1979 می دفعه 3 کوحذف کرنا:

زناکے جرم (نفاذ حدود) آرڈ ٹیٹس 1979ء (آرڈ ٹینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ 3 کوحذف کر دما جائے گا۔

(12) آرڈ نینس نمبر 7 مجریہ 1979ء مجریہ 1979 کی دفعہ 4 کی رمیم:

زنا کے جرم نفاذ صدود آرڈ نینس 1979ء (آرڈ نینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) میں دفعہ میں لفظ'' جائز طور پر''اور نذکورہ دفعہ کے آخر میں تشریح کوحڈ ف کردیا جائے گا۔

12 الف: آرد نينس نمبر 7 جربيه 1979ء مين ني دفعه كي شموليت:

زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 بحربیہ 1979ء) کی دفعہ 5 کے بعد حسب ذیل نئ دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی ..... 5 الف ان دفعات کے تحت کوئی بھی مقدمہ دائر، رجٹر ڈیا قائم نہیں ہوگا۔ دفعہ 5 کو مجموعہ ضابطہ نو جداری 1898ء کی دفعہ 203 کوساتھ ملاکر پڑھتے ہوئے زنا کے کسی بھی مقدے کو کسی بھی مرحلہ پر تعزیرات یا کتان (ایکٹ 45 مجربہ 1860ء) کے طور پر بدکاری کی شکایت میں نہیں بدلا جائے گا اور بدکاری کی شکایت کو کسی مرحلہ پر بھی زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء کی دفعہ 5 کے تحت زنامیں بدلا جائے گانہ ہی فی الوقت نا فذالعمل کسی دیگر قانون کے تحت ایسی ہی شم کا کوئی جرم بدلا جائے گا۔ (13) آرڈ نینس تمبر 7 بحرید 1979ء بحرید 1979ء کی دفعات 🖥 اور

7 كاحذف كرنا:

زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعات 6 اور 7 كوحذف كردياجات كا\_

(14) آرڈ نیس تمبر7 کی دفعہ 8 کی ترمیم:

جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈینس 1979ء (آرڈینس ٹمبر 7 بجریہ 1979ء) میں دفعہ 8 يىل......

- الفاظاور سكتي ماز نابالجبر كوحذ ف كردياجائے گا۔ (i)
- توب مين الفاظيا" زنايالجير" كوحذف كردياجا يركار (ii)

آرد نیس تمبر 7 مجربیه 1979ء کی دفعہ 9 کی ترمیم:

زنا کا جرم ( نفاذ حدود ) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبز 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعہ وہیں .....

> (اول)الفاظ یا''زنایالجبر'' مذف کردیئے جائیں گے۔ (دوم) ذیلی دفعہ (2) میں الفاظ یا'' زنا ہالجبر'' حذف کردیئے جائیں گے۔ (سوم) ذیلی دفعات (3) اور (4) حذف کردی جائیں گی۔

(16) آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء کی دفعات 10 تا 18,16 اور 19 کااعذاف:

زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء ( آرڈ نینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) کی دفعات 10 تا18,16 اور 19 حذف کردی جائیں گی۔

(17) آرۇنىش نېر 7 جرىيە 1979 مى دفعه 17 كى ترمىم:

جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 7 مجربہ 1979ء) میں دفعہ 17 میں الفاظ اور ہندسہ ' دفعہ' حذف کردیے جائیں گے۔

(18) آرڈنیس نمبر 7 مجربیہ 1979ء کی دفعہ 20 کی ترمیم:

(1) زنا کا جرم ( نفاذ حدود ) آرڈ نینس 1979ء ( آرڈ نینس نمبر 7 مجربیہ 1979ء) میں .....

(اول) ذیلی دفعہ (1) میں پہلافقر ہشرطیہ حذف کر دیا جائے گا اور دوسر بے فقر ہشرطیہ میں لفظ'' مزید'' حذف کر دیا جائے گا۔

(دوم) ذیلی دفعه (3) کوحد ف کردیا جائے گا۔

(سوم) ذیلی دفعہ (5) کوحڈف کردیاجائے گا۔

(19) أردنيس نمبر 7 بحريد 1979 وكادفعد 2 كارتميم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء (آرڈ نینس نمبر 8 مجربہ 1979ء) میں شق (الف) کی بجائے حسب ذیل تبدیلی کردی جائے گی ، یعنی .....

" 'الف''،'' بالخ''،'' حد'' اور''زنا'' کاایک ہی جیبامقہوم ہے،جیبیا کہ جرم زنا ( نفاذ

حدود) آرڈینس 1979ء میں ہے اور"

(20) آرد نیس نمبر 8 بحربیه 1979 می رئید 4 کااحذاف:

فتذف كاجرم (نفاذ صدود) آرد ثینس 1979ء (آرد ٹینس نمبر 8 بحریہ 1979ء - کیا۔

وفعه 4 كوحذ ف كرويا جائے گا۔

# (21) آرد نینس تمبر 8 مجربیه 1979ء کی دفعہ 🛘 کااحذاف:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 8 بحریہ 1979ء) کی دفعہ 6 کو مذکورہ دفعہ کی ذیلی دفعہ (1) کے طور پر دوبارہ نمبرلگایا جائے گااور مذکورہ بالاطور پر دوبارہ نمبرلگائے گی ذیلی دفعہ (1) کے بعد حسب ذیل نئی ذیلی دفعہ (2) کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی .....

(2) کسی عدالث کا افسر صدارت کننده مجموعه ضابط نوجداری 1879ء کی دفعہ 1979ء کی دفعہ 1979ء کی دفعہ 1979ء کی دفعہ 203 الف کے تحت استغاثہ خارج کرتے ہوئے یا جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء کی دفعہ 7 کے تحت کسی مجرم کو بری کرتے ہوئے اگر مطمئن ہو کہ جرم قذف مستوجب حد کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ قذف کا کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا ور دفعہ 7 کے تحت سزا کا حکم صاور کرے گا۔

# (22) آرڈ نینس تمبر 8 جربیہ 1979ء کی دفعہ 8 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ صدود) آرڈ نینس 1979ء (آرڈ نینس نمبر 8 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 8 میں الفاظ یا پولیس کو کی گئی رپورٹ حذف کردیئے جائیں گئے۔

# (23) آرونيس نمبر 8 مجريد 1979ء کي دفعہ 9 کي ترميم:

قذف کاجرم (نفاذ َ حدود) آرڈ نینس 1979ء (آرڈ نینس ٹمبر 8 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 9 ہیں ذملی دفعہ (2) کی ہجائے حسب ذیل تبدیلی کردی جائے گی بیعنی .....

(2) کسی ایسے مقدے میں جس میں صدی تقیل سے قبل ، مستغیث ، فذف کا الزام واپس نے کے یابیہ بیان دے کہ ملزم نے جھوٹا اقبال کیا ہے یابیہ کہ گواہوں میں سے کسی نے جھوٹا بیان دیا ہے تو حد کا اطلاق نہیں ہوگا۔

(24) آرڈ نینس نمبر 8 بحربیہ 1979ء کی دفعات 10 تا 13 اور 15 کی

# Marfat.com Marfat.com

ترميم:

قذف کا جرم (نفاذ صدود) آرڈ ٹینس 1979ء ( آرڈ ٹینس نمبر 8 مجربیہ 1979ء) کی دفعات 13 تا10 اور 15 حذف کر دی جائے گی۔ ذیلی دفعات (3) حذف کر دی جائے گی۔

(26) آرد نینس نمبر 8 مجربیه 1979ء کی دفعہ 16 کی ترمیم:

فذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء (اُرڈنینس نمبر 8 مجربیہ 1979ء) میں دفعہ 16 حذف کردی جائے گی۔

(27) آرد نینس نمبر 8 بحریه 1979ء کی دفعہ 17 کی ترمیم:

قذف کاجرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء ( آرڈنینس نمبر 8 بحریہ 1979ء) کی دفعہ 17 میں .....

(اول) پہلے فقرہ شرطیہ کوحذ ف کر دیا جائے گا۔

(دوم) دوسر کفتره شرطیه کی بجائے حسب ذیل تندیل کر دیا جائے گا، لینی ..... ''گرشرط بیہ ہے کہ دفعہ 7 کے تخت قابل سز اکوئی جرم سیشن عدالت میں قابل ساعت

ہوگانہ کہ مذکورہ ضابطے کی دفعہ 30 کے تحت مجاز مجسٹریٹ کے ذریعے سے یااس کے روبرو

اورسیشن عدالت کے حکم کے خلاف اپیل وفاقی شرح عدالت میں دائر ہوگی۔''

(28) آرڈنیس نمبر 8 مجریہ 1979ء کی دفعہ 19 کی ترمیم:

نذن کاجرم (نفاذ صدود) آرڈنینس 1979ء (آرڈنینس نمبر 8 مجربہ 1979ء) کی دفعہ 19 حذنب کردی جائے گی۔

(29) انفياخ ازدواج مسلمانان ايك 1935ء (تمبر 8بابت 1939ء) مين نئي دفعه کي شموليت:

انفساخ از دواج مسلمانان ایکٹ 1935ء (نمبر 8بابت 1939ء) میں دفعہ 2 میں

شق(7)کے بعد حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی ، لیعنی ..... (7الف ) ادان :

تشریخ: لعان سے مراد جب کہ کوئی شوہرا پی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور بیوی اس تہمت کو سچستلیم نہ کرے۔

# بيان اغراض ووجود

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمہ دستوری مقاصد بیں سے ایک رہے کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور مقتضایات کے مطابق جیسا کہ قرآن پاک اور سنت بیں موجود ہے بحثیت انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزارنے کے قابل بنایا جائے۔

چنانچہ دستوراس امرکی تاکید کرتا ہے کہ موجودہ تمام قوانین کو اسلامی حکام کے مطابق جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تغیین کیا گیا ہے، بنایا جائے۔

اس بل کا مقصد بالخصوص زنا اور قذف ہے متعلق قوا نین کو بالخصوص بیان کردہ اسلامی جمہور سد باکتان کے مقاصد اور دستوری ہدایت کے مطابق بنانا ہے اور خاص طور پر قانون

کے بے جااور غلط استعمال کے خلاف خواتین کی دا درس کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔

قرآن پاک میں زنااور قذف کے جرائم کے بارے میں موجود ہے، زنااور قذف سے متعلق دوآرڈ نینس، اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن وسنت نے نہ توان جرائم کی وضاحت کی ہے اور نہان کے لیے سزامقرر کی ہے تاہم ذیگر قابل سزا قوانین کے شار میں اضافہ کرتے ہیں زنااور قذف کے لیے سزائیں قصاص کے کسی اصول کے بغیریا ان جرائم کے لیے شرائیں قصاص کے کسی اصول کے بغیریا ان جرائم کے لیے شوت کے کسی طریقے کی نشا ندہی کے بغیر نہیں دی جا سکتیں۔

کوئی جرم جس کا حوالہ قرآن باک اور سنت میں نہیں ہے یا جس کے لیے اس میں سزا کے بارے میں نہیں بتایا گیاوہ تعزیر ہے جوریاتی قانون سازی کا موضوع ہے بیدونوں کام

وَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ریاست کے ہیں کہ وہ مذکورہ جرائم کی وضاحت کرے اور ان کے لیے سزاؤں کا تغین كرے۔رياست مذكورہ اختيار كو كمل اسلامى ہم آئنگى كے ذريعے استعال كرتى ہے، جو ریاست کو وضاحت اور سزا ہر دو کا اختیار دیتا ہے۔اگر چہ ندکورہ تمام جرائم کو دونوں حدود آرة يننسول سے نكال ديا گيا ہے اور مجموعه تعزيرات يا كستان 1860 ء ( ا يكٹ نمبر 45 مجربيه 1860ء) جے بعدازاں لی لی ی کانام دیا گیاہے میں مناسب طور پرشامل کردیا گیاہے۔ زنا کے جرم (نفاذِ حد) آرڈ نینس 1979ء (نمبر 7 بحربہ 1979ء) جے بعد ازال "زنا آرڈ نینس" کانام دیا گیاہے کی دفعات 11 تا16 میں دیئے گئے جرائم تعزیر کے جرائم ہیں۔ان تمام کومجموعہ تعزیرات یا کتان 1860ء ( ایکٹ نمبر 45 مجربہ 1860ء ) کی د فعات 365 ب، 367 الف، 371 الف، 371 ب، 493 الف اور 496 الف کے طور پرشامل کیا گیا ہے۔جرم قذف (نافذ حد) آرڈ نینس 1979ء جے بعدازاں" فزف آرڈ نینس ' کا نام دیا گیا ہے کی وفعات 12 اور 13 کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ مذکورہ آرڈ نینس کی دفعہ 3 میں قذف کی تعریف کے طور پر کیا گیا ہے جو طبع شدہ اور کنندہ شدہ مواد کی طباعت یا کنندہ کاری یا فروخت کے ذریعے ارتکاب کردہ قذف کو کافی تحفظ دیتی ہے۔ ندکورہ تعزیری جرائم میں ہے کسی کی آئین تعریف کے استعال میں کوئی تبدیلی نہیں کی سی ہے ان کے لیے مقرر کی گئی سز اکو محفوظ رکھا گیا ہے۔ان بعزیری جرائم کے لیے کوڑوں كى سر اكوحذف كيا كيا بي جيسا كرقر آن وسنت ميں ان جرائم مصنعلق كوئى نبيں ہے۔ ر ماست کو بیرا ختیار ہے کہ وہ اسلام کے منصفانہ نظریے کے مطابق اس میں تبدیلی لائے۔ یہ پی بی می کے مطابق اور شائنگی کے معیار کو قائم کرنے کے لیے ہے جس سے معاشرے کی کال رقی کی نشائدہی ہوتی ہے۔ زنا اور فتذف کے آرڈ نینس پر شہریوں کی طرف سے بالعموم اور اسلامی اسکالروں اور خواتین کی طرف سے بالخصوص بخت تقید کی گئے۔ تنقید کے کئی موضوع تھے۔ ان میں زنا کے

جرم کوزنا بالجبر (عصمت دری) کے ساتھ ملانا شامل ہے اوران دونوں کے لیے ثبوت اور سزا
کی ایک ہی شم رکھی گئی ہے۔ یہ ہے جا سہولت دیتا ہے کوئی عورت جوعصمت دری کو ثابت
نہیں کر سکتی اس پرا کشر زنا کا استفاقہ دائر کر دیا باتا ہے۔ زنا بالجبر (عصمت دری) کے لیے
زیادہ سے زیادہ سزا کے ثبوت کی ضرورت صرف اتن ہے جنتی کہ زنا کے لیے ہے۔ یہ اول
الذکر کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً ناممکن بنادیتا ہے۔

جب کی مرد کے خلاف عصمت دری کے استفاقہ میں ناکا می ہولیکن طبی معائے سے جماع یا حمل کی یا بصورت دیگر تقد لیق ہوجائے تو عورت کوچار بینی گواہوں کے نہ ہونے سے خاتا کی حد کے طور پر نہیں دی جاتی بلکہ تعزیر کے طور پر دی جاتی کی شکایت کو بعض اوقات اعتراضات تصور کیا جاتا ہے۔

قرآن وسنت زنا کے لیے تعزیری سزا کے مقتصی نہیں ہیں۔ یہ آرڈنینس کا مسودہ تیار کرنے والوں کے ذاتی خیالات پڑھی ہیں، زنا اور قذف کے جرائم کے لیے تعزیری سزائیں نصرف اسلامی اصولوں کے منافی ہیں بلکہ استحصال اور نا افصافی کوجنم دیتی ہیں۔ انہیں ختم کیا جارہا ہے۔

دستوری تعزیرات کوواضح اور غیرمبهم ہونا چاہیے اور غیرممنوعہ کے درمیان واضح حدمقررہ ہو۔ شہری اس سے آگاہ ہوں۔ وہ اپنی زندگی اور طور طریقوں کوان روشن رہنما اصولوں کو اپناتے ہوئے گزار سکیں ۔ لہنداان میں اور متعلقہ قوا نین میں غیرواضح تعریفات کی وضاحت کی جارہی ہوا ہی ہواں یہ مکن نہیں ہے انہیں حذف کیا جارہا ہے۔ اس کا مقصد صرف سے کی جارہ ہی ہوں کو تعزیری قوا نین کے غیر دانشمنداندا ستعال سے تحفظ بہم پہنچایا جا سکے۔ زنا آرڈنینس ( نکاح ) کی جائز نکاح کے طور پر بھی تعریف کرتا ہے بالحضوص دیمی علاقوں میں نکاح کو بالعوم اور طلاق کو بالحضوص رجٹر ڈنہیں کیا جاتا ہے۔ می شخص پرزنا کا الزام لگانے میں نکاح کو بالعوم اور طلاق کو بالحضوص رجٹر ڈنہیں کیا جاتا ہے۔ رجٹر یشن نہ کرانا اس کے کے دفاع میں نہ نہوں کے دفاع میں نہ کرانا اس کے کے دفاع میں نہ نہوں نہ کرانا اس کے دفاع میں نہ نہوں نہ نہوں مشکل ہوجاتا ہے۔ رجٹر پیشن نہ کرانا اس کے دفاع میں نہوں نکاح کو بالحقوم اور طلاق کو بالحقوم کی نہوں مشکل ہوجاتا ہے۔ رجٹر پیشن نہ کرانا اس کے دفاع میں نہوں نہوں نہوں مشکل ہوجاتا ہے۔ رجٹر پیشن نہ کرانا اس کے دفاع میں نہوں نکاح کو بالعوم اور نکاح کو بالعوم کو بالغوم کو بالعوم کو بر کو بالعوم کو بالعوم کو بالعوم کو بالعوم کو بالعوم کو برائوں کو

دیوانی منطقی نتائج میں صرف یہی کافی ہے کوئی نکاح رجشر نہ کرایا جائے یا کسی طلاق کی تقدیق کوتغزیری منطقی نتائج سے مشروط نہ کیا جائے۔ اس میں اسلامی ہم آ جنگی یائی جاتی ہے جب کسی جرم کے ارتکاب میں کوئی شبہ بایا جائے تو حد کو تافذ نہ کیا جائے قانون نہ کورہ مقد مات میں غلط استعال کی وجہ سے سابقہ خاوندوں اور معاشرے کے دیگر ارکان کے ہاتھوں میں ظلم وستم کا تھلونا بن گیا ہے۔

تین طلاقیں دیئے جانے کے بعد عورت اپنے میکے چلی جاتی ہے وہ دوران عدت جاتی ہے کھی ہی دنوں کے بعد خاندان کے لوگ نے ناطے کا انتظام کردیتے ہیں اور وہ شادی کر لیتی ہے ، اس وقت خاوند بید عولی کرتا ہے کہ مقامی ہیئت ہائے مجاز کی طرف سے طلاق کی تقد ایق کے بغیر نکاح ختم نہیں ہوا اور وہ زنا کا مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ بیضر وری ہے کہ اسے ختم کرنے کے اس تعریف کوحذف کردیا جائے۔

زنابالجبر (عصمت دری) کے جرم کے لیے کوئی حدموجود نبیں ہے۔ یہ تعزیری جرم ہے الہذاعصمت دری کی تعریف اور سزالی پی میں بالتر تیب دفعا 375 اور 376 میں شامل کیا جارہا ہے۔ جنس کی مہم تعریف میں ترمیم کی جارہی ہے تا کہ بیرواضح کیا جاسکے کہ عصمت دری کا الزام لگانے کے ایک جرم ہے جس کا ارتکاب مردعورت کے ساتھ کرتا ہے۔ عصمت دری کا الزام لگانے کے لیے عورت کی مرضی دفاع کے طور پر استعال کی جاتی ہے۔ بیا نظام کیا جا رہا ہے کہ اگر موسی کو دفاع کے طور پر استعال نہ کیا جا تے ہے کمزور عورت کی عمر 16 سال سے کم ہوتو نہ کورہ مرضی کو دفاع کے طور پر استعال نہ کیا جاتے ہے کمزور کو تحفظ دینے کی ضرورت، جس کی قرآن بار بارتا کید کرتا ہے اور بین الاقوامی قانو نی ذمہ کو تحفظ دینے کی ضرورت، جس کی قرآن بار بارتا کید کرتا ہے اور بین الاقوامی قانو نی ذمہ داری کے اصولوں میں ہم آئی بیدا کرتا ہے۔

اجمّا عی زیادتی کی سزاموت ہے، اس سے کم سزانہیں رکھی گئی ہے ایسے مقد مات کی ساعت کرنے والی عدالتوں کا بیر مشاہدہ ہے کہ جعض حالات میں ان کی بیروائے ہوتی ہے کہ کمئے خص کو بری نہیں کیا جا سکتا ہے جب کہ میں اس وقت مقدے کے حقا کئی اور حالات

#### Marfat.com Marfat.com

کے مطابق سزائے موت جائز نہیں ہوتی۔ نتیجہ سے ہوتا ہے کہ مذکورہ مقد مات میں ملزم بری
کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔ اس معاملے کونمٹانے کے لیے سزائے موت کے متبادل کے طور
پرعمر قید کی سزا کا اضافہ کیا جارہا ہے۔

تعزیر زنابالجبر عصمت دری اور اجتماعی زیادتی کی قانونی کارروائی کے لیے طریقہ کار اس طرح دیگر تمام تعزیرات پی پی سی کے تحت تمام جرائم کومجموعہ ضابطہ فوجداری 1898ء (ایکٹ نمبر 5 بابت 1989ء) بعدازیں" پی پی سی' کے ذریعے منضبط کیا گیا ہے۔

لعان انفساخ نکاح کی شکل ہے کوئی عورت جو کہ اپنے شو ہرکی طرف سے بدکاری کی مطرحہ ہواوراس الزام سے انکاری ہوائی از دواجی زندگی سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لعان سے متعلق قذف آرڈ نینس کی دفعہ 14 اس کے لیے طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ یہ انفساخ نکاح کی آئینی تحریر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح قانون انفساخ از دواج مسلمانان 1939ء ( نمبر 8 بابت 1939ء ) کے تحت لعان کو طلاق کی وجہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہیں۔

زنااور قذف کی تعریف وہی ہی رہے گی جیسا کہ زنااور قذف آرڈ نینسوں میں ہے۔ نیز زنااور قذف دونوں کے لیے سزائیں ایک جیسی ہوں گی۔

زناسگین جرم ہے جو کہ لوگوں کے اخلاق کو بگاڑتا اور پاکدامنی کے احساس کو تباہ کرتا ہے۔ جر آن زنا کولوگوں کے اخلاق کے برعکس ایک جرم گھبراتا ہے۔ جا رچشم دید گواہوں کی ضرورت بلاشرکت غیر ہے صریحا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر حدیث کے برعکس ہو۔ '' اللہ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے گنا ہوں کو چھپاتے ہیں'' جو کسی ممل کا ارتکاب اس طرح غل غیاڑہ کی صورت میں کرتے ہیں تا کہ جا رآ دی اس کو و کھے لیس البت معاشرے کو بہت علین نقصان ہوگا۔ اسی وقت قرآن راز داری کو تحفظ فرا ہم کرتا ہے۔ ب

منع كرتا ہے اس ليے زنا كے ثبوت كى ناكا كى كى وجوہ كى بنا پر فتز ف كے ليے سز اعا كد ہوجاتى ہے۔(زنا ہے متعلق جھوٹا الزام) قرآن شکایت کنندہ سے زنا کو ٹابت کرنے کے لیے جار چیتم دید گواه ما نگیا ہے۔شکایت کننده اورشہادت دینے والوں کواس جرم کی سینی ہے بخو بی آگاہی ہونی جا ہے اور اس بات کی آگاہی ہونی جا ہے کداگر انہوں نے جھوٹا الزام لگایایا الزام کے شک کودور نہ کر سکے تو وہ قذف کے لیے سزاوار ہوں گے۔ مزم زنا کی قانونی کارروائی میں تا کامی کے نتیج میں دوبارہ ازسرنو قانونی کارروائی شروع نہیں کرےگا۔ زنا آرڈنینس خواتین پر استغاشہ کا بے جا استعال کرتا ہے، خاندانی تناز عات کو طے كرنے اور بنيادى انسانى حقوق اور بنيادى آزاديوں سے انحراف كرتا ہے۔ زنا اور فتزف کے ہردومقد مات میں اس کے بے جا استعال پر نظرر کھنے کے لیے مجموعہ ضابطہ نو جداری میں ترمیم کی جا رہی ہے تا کہ صرف سیشن عدالت ہی کسی درخواست پر مذکورہ مقد مات میں ساعت كا اختيار استعال كر سكے۔اسے قابل ضانت جرم قرار ديا گيا ہے تا كه ملزم دوران ساعت جیل میں پاسیت کا شکار نہ رہے۔ پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ نہ کورہ مقد مات میں کسی کو گرفتار کر سکے تاوقنتیکہ میشن عدالت اس کی اجازت نہ دے اور مذکورہ ہدایات ما سوائے عدالت میں حاضر ی کولازی بنائے جانے پاکسی سرادی کی صورت کے جاری ہیں

ندکورہ تمام ترامیم کابنیادی مقصد زنااور قذف کواسلامی اِحکام کے مطابق قابل سزابنانا جیسا کہ قرآن اور سنت میں دیا گیا ہے۔استحصال سے روکتا، پولیس کے بے جاافتیارات سے روکنااورانصاف اور مساویا نہ حقوق پر جنی معاشر کے تشکیل دینا ہے۔

# ودعلاء كميني، كي سفارشات

صدود آرڈنینس سے متعلق جو بحث ملک بیس عرصہ دراز سے جاری تھی ،اس کے بنیج
میں آڈرنینس بیس ترمیم کے لیے ایک مسودہ قانون '' شخط نسواں بل' ' کے نام سے آسبلی
میں پیش ہوا ہے۔ متعدد سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی ہے اور متحدہ مجلس عمل نے نہ
صرف اس کی خالفت کی بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ آگر یہ بل اسبلی نے منظور کیا تو ان کے تمام
ارکان مستعفی ہو جا کیں گے۔ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حکومتی پارٹی کے سر پراہ
چو ہدری شجاعت میں گے۔ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حکومتی پارٹی کے سر پراہ
چو ہدری شجاعت میں اور مجلس عمل کے جز ل سیکرٹری مولا نافضل الرحمٰن کے درمیان یہ طے
بایا کہ پچھ غیر جانبدار اور غیر سیاسی علاء کی ایک کیمٹی تشکیل دی جائے جو زیر بحث بل کا قر آن
بایا کہ پچھ غیر جانبدار اور غیر سیاسی علاء کی ایک کیمٹی تشکیل دی جائے جو زیر بحث بل کا قر آن
میل کہ یہ کیمٹی جو فیصلہ کرے گی وہ دونوں کو منظور ہوگا۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس مور نہ
یا دواشت تحریری طور پر مرتب کی۔ اس یا دواشت کا متن در پے ذیل ہے:
یا دواشت تحریری طور پر مرتب کی۔ اس یا دواشت کا متن در پے ذیل ہے:

علاء تمیٹی نے اس مسودہ قانون کا جائزہ لیا جو تحفظ نسواں Protection of علاء تمیٹی نے اس مسودہ قانون کا جائزہ لیا جو تحفظ نسواں Women بل کے نام سے اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ اس جائزے کے نتیج میں ہماری گزارشات درج ذیل ہیں:

(1) بل کو تحفظ نسوال کا تام دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو حقیق زیاد نتیال ہورہی ہیں، ان کے سرباب کے لیے قانون سازی نہایت ضروری افتدام ہے لیے تانون سازی نہایت ضروری افتدام ہے لیکن اس مجوزہ بل میں حدود آرڈ نینس کی دفعات میں ترمیم کے سواخواتین کے حقوق سے متعلق کوئی اہم بات موجود نہیں ہے اور حدود آرڈ نینس میں جو تر میمات تجویز کی

گئی ہیں ان میں چندا یک کے سواکس سے خواتین کے ساتھ زیاد تیوں کے ازالے میں کوئی مد دنہیں ملتی بلکہ بعض ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، لہٰذا ہم یہ بھے ہیں کہ اگر بل کا مقصود خواتین کے حقوق کا شخفظ ہے تو اس میں ان حقیقی مظالم کا سد باب ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں واقعثاً خواتین کے ساتھ روا رکھے جارہے ہیں۔مثلاً: ہمارے معاشرے میں عملاً عورتوں کوحق وراشت ہے بالکل محروم کردیا گیا ہے۔ اس بارے میں قانون سازی کی ضرورت ہے کہ خواتین کے حق وراشت کو غصب کرنایا قابلِ تعزیر جرم قرار ویا جائے۔اس طرح تین طلاقیں دے کرخواتین کے لیے جومشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، اس كے سد باب كے ليے ايك ساتھ تين طلاق دينے كوقابل تعزير جرم قراد ديا جائے۔ بہت سے شوہراین بیوبوں کوان کے اعتقاد اور ضمیر کے خلاف گناہ کے کاموں پر مجبور کرتے ہیں اس کوقابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اس طرح قرآن شریف کے ساتھ نکاح ،عورتوں کونکاح کے بہانے بیجنا، نیز و شرسٹداور بیواؤں کے نکاح کومعیوب سمجھنا، بیرساری سمیس خلاف پشرع اورخوا تین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔غرض اگروا قعثاً قانون کا مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے تو ان کے ان جیسے حقیقی مسائل پر توجہ دے کر ان کو قانون کا حصہ بنانے کی

(2) اگر چه بجوزه بل کے ذریعے صدود آرڈ نینس پی بہت ی تر میمات تجویز کی گئی ہیں لیکن ان تر میمات ہو سے امور شریعت کے بھی خلاف ہیں اور خواتین کے ساتھ زیادتی پر بھی مشمل ہیں۔ مثلاً: مجوزہ ترمیم کا بتیجہ یہ ہوگا کہ زنابالجبر کی صورت پی مرد پر حد کی کوئی سزا کسی صورت بیس مولکتی اور حد کی سزا صرف اس صورت میں ہوگ جب باہمی رضا مندی سے زنا ہو۔ قرآن وسنت کی روسے زنابالجبراور زنابالرضا میں فرق یہ جب باہمی رضا مندی سے زنا ہو۔ قرآن وسنت کی روسے زنابالجبراور زنابالرضا میں فرق یہ کے کہ زنابالرضا میں اگر مرداور عورت دونوں کے خلاف زنا کا جرم چارگوا ہوں یا اقرار سے نابالجبر کی صورت میں صرف مرد پر باہمی ہو جائے تو زنا کی حددونوں پر جاری ہوگی البند زنابالجبر کی صورت میں صرف مرد پر

#### Marfat.com Marfat.com

عا کد ہوگ۔ یوں بھی زنابالجر زیادہ علین توعیت کا جرم ہاں لیے اگر زنابالرضا پر صد جاری ہوتی ہورہی ہوتی خورت ہورہی ہوتی وزنا بالجبر پر تو بطریق اولی حد جاری ہوتی چاہیے۔ جوشخص زبر دستی کسی حورت سے زنا کر ہاں کو حد کی سزا سے بالکل چھٹی دے دینا نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ خواتین کے ساتھ واضح زیادتی ہے۔ حدود آرڈ نینس میں '' زنابالجبر'' کی سزا'' زنابالرضا'' کے مقالے میں اس لیے زیادہ رکھی گئی ہے۔ تعزیر میں بھی اور حد میں بھی ۔ یعنی اگر مجرم غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑوں کی حد کے علاوہ عدالت اسے اپنی صوابد ید پر کوئی اور تعزیری سزا شادی شدہ ہوتو سوکوڑوں کی حد کے علاوہ عدالت اسے اپنی صوابد ید پر کوئی اور تعزیری سزا حدود) آرڈ نینس کی دفعہ 6 کوتر میسی بل میں جوحذ ف کرنے کی تجویز دی گئی ہے وہ شریعت کے جھی خلاف اورخوا تین کے ساتھ ذیادتی کا موجب ہوگی۔

(3) زنابالجبر کی سزا صدود آرڈنینس سے ختم کر کے تعزیرات پاکتان میں بطورِ تعزیر کھ دی گئی ہے لیکن زنابالرضا کی صورت میں اگر حد کی شرائط پوری نہ ہوں تو مجرم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ اس صورت میں اگر بدکاری کا شوت گواہوں وغیرہ سے ہوجائے تو اس پر تعزیر کی سزا جاری ہونا ضروری ہے۔ صدود آرڈ نینس میں ان کوزنا موجب تعزیر (Zina liable to Tazir) قرار دیا گیا ہے، اس میں بیر جمیم کمکن ہے کہ اس کوزنا کا نام دینے کی بجائے بدکاری یا سیدکاری وغیرہ کا کوئی نام دیا جائے لیکن ایے مجرموں کو کس کانام دینے کی بجائے بدکاری یا سیدکاری وغیرہ کا کوئی نام دیا جائے لیکن ایے مجرموں کو کس میں سزا سے آزاد چھوڑ ناعملاً زنابالرضا کی قانونی اجازت کے مترادف ہوگا کیونکہ صد کی شرائط تو شاذ و نا در ہی کسی مقدے میں پوری ہوتی ہیں اور اس ترمیم سے ایسی صورت میں تعزیز کا راستہ بالکل بند ہوجائے گا۔

(4) حدود آرڈنینس میں صد کے علاوہ بہت کی قابل تعزیر جرائم کو صدود آرڈنینس میں صد کے علاوہ بہت کی قابل تعزیر جرائم کو صدود آرڈنینس میں داخل کیا گیا ہے ، بظاہر میدا کی بے ضرر تبدیلی معلوم ہوتی ہے نکال کرتعزیر استان میں داخل کیا گیا ہے ، بظاہر میدا کی وجہ میتھی کہ جو قابل تعزیر جرائم قابل ہے کی وجہ میتھی کہ جو قابل تعزیر جرائم قابل

Marfat.con

حد جرائم سے ملتے جلتے بیں ایک ہی عدالت میں ان کا فیصلہ ہواور عدالتی کارروائی میں پیچیدگی پیدانہ ہو۔ مجوزہ ترمیم کے نتیج میں عملاً بیصورت حال ہوگی کہ مثلاً: اگر کوئی مجرم زنا کے مقد مے میں بری ہوگیا لیکن کی لڑکی کواغواء کرنے کا وہ مجرم ہے تو زنا کا مقدمہ تو وفاتی شرعی عدالت میں چلے گاوہاں سے بری ہونے کے بعدوفاتی شرعی عدالت اسے اغواء کی سزا نہیں دے سکے گی بلکہ اس کے لیے دوسری عدالتوں میں منظرے سے مقدمہ دائر کرنا ہوگا جس سے مظلوم خواتین کی مشکلات میں مزیداضاف ہوگا۔

(5) حدود آرڈ نینس کی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے کہ اس آرڈ نینس کو Overriding Effect مرح قوا نین میں تعارض Overriding Effect موقو مدود آرڈ نینس دوسر قوا نین پر بالا ہوگا۔ بجوز ہتل میں صدود آرڈ نینس کی سہ حیثیت ختم ہوتو صدود آرڈ نینس دوسر قوا نین پر بالا ہوگا۔ بجوز ہتل میں صدود آرڈ نینس کی سہ حیثیت ختم کردی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے متعدد قا نونی پر اس نکاح کو معتبر ما نتا ہے جوئر لیعت کے سٹکلات پیدا کر سکی تین اور نینس کے تحت چونکہ کوئی طلاق چیئر مین یو نین کونسل کو مطابق ہولیکن مسلم عائلی قوا نین آرڈ نینس کے تحت چونکہ کوئی طلاق چیئر مین یو نین کونسل کو نوٹس بھیج بغیر قانون معتبر نہیں ہوتی اس لیے نوٹس کے بغیر کوئی عورت عدت کے بعد دوسرا نوٹس بھیج بغیر قانون معتبر نہیں ہوتا یہاں صدود آرڈ نینس اور مسلم کاک کر لیاتھ عائلی قانون کے تحت وہ نکاح معتبر نہیں ہوتا یہاں صدود آرڈ نینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈ نینس ایک معتبر نہیں ہوتا یہاں صدود آرڈ نینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈ نینس ایک معتبر نہیں ہوتا یہاں صدود آرڈ نینس اور مسلم عائلی قانون میں تعارض ہے آگر صدود آرڈ نینس ایک کی کارروائی نہ کرنے کی بنا پر زنا میں سزا بیا ہوسکتی ہے۔

(Statement of اس بل کے ساتھ جو بیان اغراض دوجوہ (6) اس بل کے ساتھ جو بیان اغراض دوجوہ (6) ملحق ہے اس بیس بہت کی ہا تیں دافتے کے خلاف ہیں اور اس بیس بہ کہا گیا ہے کہ لعان ہیں فنٹے نکاح کاحق اس فو جداری عدالت کونہ ہوتا چا ہے جولعان کی کارروائی کر رہی ہے بلکہ اس کے لیے تنیخ نکاح کے قانون میں لعان کو وجہ تنیخ بنا کروہاں سے نکاح نئے

ہونا جا ہے۔ اس تجویز سے یہ ہوگا کہ جس عورت نے فوجداری عدالت میں لعان کی کارروائی مکمل کی اس کو نکاح فنج کرانے کے لیے فیملی کورٹ میں نے سرے سے کارروائی کرنی پڑے گی حالا نکہ حدود آرڈ نینس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلی عدالت ہی نکاح بھی فنخ کر دے گی اس میں عورت کو شخ سرے دے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔

یہ چندمو نے مو نے نکات تھے جو مجوزہ بل کے جائزے کے نتیج میں سامنے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مجوزہ بل میں بہت سے امور قابل اعتراض یا غور طلب ہیں لہذا ہم سب کی بیت ہے کہ اس بل کو عجلت میں منظور کرنا ہے شار مسائل بیدا کرے گا۔ اسے بھی اسبلی سے منظور نہیں کرانا چا ہے بلکہ غیر جذبانی انداز میں اس پر شفنڈ ہے دل سے غور وفکر اور تحقیق کے بعد پیش کیا جائے۔ اگر ہماری ندکورہ بالا معروضات منظور ہوں تو ہم بل کا دفعہ وار جائزہ لے کراپی مفصل رائے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔

## دوسری یا دراشت:

اس پہلی یا دواشت کے نکات جب حکومتی پارٹی کے علم میں آئے تو اس نے ایک ایسے اجتماع کا اہتمام کیا جس میں مسلم لیگ (ق) کے سربراہ چو ہدری شجاعت حسین ، وزیر اعلی پنجاب چو ہدری پر ویز الہی ، جناب جسٹس منظور احمر سیکرٹری وزیر قانون ، جناب مخدوم اٹارٹی جنرل اور مسلم لیگ ق کے چیئر مین سردار نصیر اللہ در لینک ہے چیئر مین سردار نصیر اللہ در لینک ہے جیئر مین کی ان نکات پر مفصل گفتگو ہوئی جودور وزجاری رہی ۔ مختلف مسائل پر بحث کے بغدیتے کریتاری گئی۔

11 ستمبر 2006ء تو می آسمیلی میں ' شخفظ حقوق نسواں' کے عنوان سے حدود آر ڈنینس میں ترامیم کا جوبل زیر بحث ہے اس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین نے علمائے کرام سے کہا کہ شخفظ حقوق نسواں بل کے بارے میں بیا تاثر دیا جارہا ہے کہا س اس کے منافی با تیں بھی شامل ہیں اس لیے ہم نے تاثر دیا جارہا ہے کہاں میں قرآن وسنت کے منافی با تیں بھی شامل ہیں اس لیے ہم نے

المنظمة في المال المنطقة في المن

آپ حضرات کوز حمت دی ہے کہ بل کا جائزہ لے کر قر آن وسنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں ، کیونکہ ہم کوئی ایسا کا م نہیں کرنا چاہتے جو حدود شرعیہ اور قر آن وسنت کے منافی ہو بلکہ ہم ایسا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔

اس پر علمائے کرام اور ماہرین قانون نے بل کی متعدد دفعات کاتفصیلی جائزہ لیا جو 10 ستمبر 2006ء بروز اتوار منح نو بجے سے کھانے اور نماز کے وقت کے ساتھ رات تین بہتر تک جاری رہا اور اگلے روز 3 بجے سہ پہر تک بھی مشاورت جاری رہی اور متعدد اصولی امور پر اتفاق رائے ہوگیا جس کے مطابق مندرجہ ذیل معاملات طے پائے:

(1) زنابالجبراگرحد کی شرا نظ کے ساتھ ٹابت ہوجائے تو اس پرحدز ناجاری کی جائے گی۔

(2) خدود آرڈنیس میں زناموجب تعزیر کی بجائے" فاشی" کے عنوان سے ایک نئی درہے ہوئے گائی "کے عنوان سے ایک نئی دفعہ کا تعزیرات پاکستان (PPC) میں اضافہ کیا جائے گا جس کا متن درہے ذیل

A man and womand willfully having sexual intercourse with one another without being married to each other shall be guilty of committing lewdness and shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

In the interpretation and application of this ordinance the injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah shall have effect notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force.

اجلاس میں شریک علائے کرام نے کہا کہ حقوق نسوال بل کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے ہے اُصولی طور برقرآن وسنت کے منافی کوئی بات باقی نہیں رہی تا ہم بعض ذیلی امور براگر ہمیں مزید وقت دیا گیا تو تفصیلی سفار شات پیش کر دی جا کیں گی۔ ا جلاس میں علائے کرام نے عورتوں کے حقوق کے شخفط کے سلسلے میں بعض اہم سفارشات پیش کیں۔

### تىسرى يا دداشت:

یادداشت نمبر 2 میں جن نکات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ جب انہیں مجوزہ بل میں سمونے کے لیے مورخہ 17 سمبر سمونے کے لیے مورخہ 17 سمبر 2006ء کوعلا کمیٹی کا اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوا جس میں مجوزہ بل کے مختلف نکات پر گفتگوہوئی۔ اس گفتگو کے متبج میں علا کمیٹی نے ایک تیسری یا ددشات تیار کر کے چو ہدری شجاعت حسین کے حوالے کی ہاس یا دداشت کا متن درج ذیل ہے:

(1) تعزیرات پاکتان میں دفعہ بی -496 کا جواضافہ کیا جا رہا ہے اس کے عنوان اور متن میں Tornication کا لفظ مطے شدہ لفظ Siyah kari کی بجائے بدل دیا گیا ہے، اسے بدل کر Lew dness یا Lew dness کرنا ضروری ہے کیونکہ آخری شادی شدہ افراد کے ''زیا'' کو کہتے ہیں اس بات سے زبانی طور پراتفاق کرلیا گیا تھا گر آخری مسود ہے میں اس کو تینی بنانا ضروری ہے۔

(2) کمینی نے جب اپنی سابقہ سفارش میں سے کہاتھا کہ ذنا بالجر پر بھی حدنا فذکی جائے تو اس کا مطلب واضح طور پر سے تھا کہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ میں '' ذنا بالجر' موجب حد کی جو تعریف اور جو احکام درج ہیں ، انہی کو بحال کیا جائے لیکن شے مسود سے میں اس کی بجائے وہاں دوسری تعریف درج کردی گئی ہے اور اس کے نتیج میں سولہ سال سے کم عمر لڑی کو نا بالغ قرار دیے کر اس کی مرضی کو غیر معتمر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعاً بلوغ کے لیے 'علامات بلوغ (Puberty) کافی ہیں اور اس کے بعد اس کی رضا مندی شرعاً معتبر ہے، البذا معلامات بلوغ کرنے ذنا آرڈ نینس کی دفعہ 6 کو جول کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ارد ہے تو مجوزہ مسود سے کی دفعہ (5) اس طرح بنائی موجودہ دفعہ برقر ارد ہے تو مجوزہ مسود سے کی دفعہ (5) اس طرح بنائی

#### Marfat.com Marfat.com

جائے:

With or without her consent when she is non-adult.

(3) جوزه مسودے کی دفعہ بی 12 کے ذریعے جرم زنا (نفاذ صدود) آرڈنینس 1979ء میں دفعہ 6-A کا اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو ہمارے نزدیک بالکل غلط ہے اور اس ہے وہ متفقہ امور غیر موثر ہوجا کیں گے جن پر ہماری پہلی نشست میں انفاق رائے ہوا تھا۔ تمام فو جداری توانین میں بیات مسلم رہی ہے کہ اگر طزم پر بردا جرم خابت نہ ہو سکے تو وہی عدالت ملزم کو کمتر جرم کی سزادے سکتی ہے بشر طیکہ وہ کمتر جرم اس پر خابت ہو جائے لیکن نجانے کیوں جرم زنابالجبر اور زنابالرضا کو اس اصول ہے مشکی رکھا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اگر کسی خاتون نے طزم کے خلاف زنابالجبر موجب حدکا مقدمہ درج کرایا ہو کی خیادت نہ ہوسکا تو عدالت اس خاتون کی فریا دری کے لیے ملزم کو تعزیری سر انہیں و سے تنی ہوسکا تو عدالت اس خاتون کی فریا دری کے لیے ملزم کو تعزیری سر انہیں و سے تنی اس کے لیے اس کو دوبارہ مقدمہ وائر کرنا ہوگا یا گھر طلم پر صبر کر کے بیڑھ جانا ہوگا۔

للندا ہمارے مزوریک آرڈینس میں دفعہ اے 6 کا اضافہ کرنے کی جو بجویز دی گئی ہے وہ قطعی غیر منصفانہ اور غلط ہے اور اسے حذف کرنا ضروری ہے اور اسے حذف کرنے کے نتیج میں جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈینس کی دفعہ 20 کی بہلی Prouiso کو بحال رکھنا ضروری ہے جے مجوزہ بل ہیں حذف کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

(4) مجوزہ مسودے کے پیراگراف نمبر 3 میں 203 کا اضافہ کرنے کی تجویر دی گئی ہے کہ دی گئی ہے اوراس کی ذیلی دفعہ 2 میں استغاثہ درج کرانے کے لیے بیشرط لگائی گئی ہے کہ مستغیث دو بینی گواہ پیش کر ہے۔ اوّل تو بی تعزیری جرم ہاوراس کے لیے مناسب بیہ ہوتا ہے کہ اسے قابل دست اندازی پولیس Congnizalate ترار دے کر اس کے غلط استعال سے بیخ کے لیے کم از کم ایس پی کے درجے کے پولیس آفیسر کو تفیش کا افتیار دیا

جاتا اور عدالت کے وارنٹ کے بغیر گرفتاری کوممنوع کر دیا جاتا۔ لیکن اگر کسی وجہ ہے اس کو استخاشہ Compalint کی گئیس بنانا ضروری سمجھا جائے تو دوعینی گواہوں کی شہادت پیش کرنا یہاں غیرضروری ہے کیونکہ تعزیر کے شوت کے لیے دوعینی گواہ ضروری نہیں ہوتے بلکہ ایک قابل اعتماد گواہ قر ائنی شہادت Circumstantial Evidance بھی کانی ہوتی ہے لہذا ہماری نظر میں اس دفعہ میں Evidence کی بجائے لہذا ہماری نظر میں اس دفعہ میں Evidence کی سماحیا ہے۔

(5) جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء کی دفعہ 7 کوزیر نظر مسودے ہے حذف کردیا گیا ہے، اس کی بھی کوئی محقول وجہنیں ہے، ہمارے زدیک جن امور پر اتفاق رائے ہوا تھا ان کے موثر نفاد کے لیے مندرجہ بالا پانچ تر میمات نہا بیت ضروری ہیں اور ان کے لینے بینی اور ان کے بینی اور ان کے بینی اور ان متفقہ امور کے فیر موثر ہوجانے کا قوی خدشہ ہے لہٰذا نذکورہ انفاق رائے کے بعد زیر نظر مسودے ہے ہمارا انفاق ان تر میمات پر موقوف ہے۔ امید ہے کہ مسود کو ہامعنی بنانے کے لیے بیر میمات مسودے میں شامل کی جا ئیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے زیر نظر بنانے کے لیے بیر میمات مسودے میں شامل کی جا ئیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے زیر نظر کی بنانے کے بارے میں شروع ہی میں بیوض کیا تھا کہ اس کا نام قو شحفظ حقوق نسواں کا بل ہے مگر اس میں ساری بحث زنا آرڈ نینس ہے شخاتی ہے اورخوا تین ہے حقیقی مسائل اور حقوق تی کو اس میں نہیں چھیٹر اگیا۔ چنا نچے ہم نے خوا تین کے حقیقی مسائل ہے متعلق جو سفارشات پیش کی تھیں ، ان کے بارے میں بھی ہم دوبارہ تا کید کرتے ہیں کہ ان پر عملدر آمد کو بقینی بنایا جائے۔ اللہ تعالی صحیح نیسے کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آمین

# Marfat.com

## سينث ميں مولانا سميع الحق كے خطاب كامتن

سينيرمولا ناسميع الحق صاحب

تحفظ حقوق نسوال بل پر 23 نومبر 2006ء کو ایوان بالایس عام بحث کے دوران جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ سینیٹر مولا تاسیخ الحق نے خطاب فرمایا اگر چہ وقت کی تنگی کی بناء پر چیئر مین سینٹ کے بار باررو کئے کی وجہ ہے مولا تا اپنے خیالات کا کمل اظہار نہ کر سکے تا ہم 20-25 منٹ کے اس خطاب میں حدود آرڈ نینس کی تعنیخ و ترامیم کے اصل محرکات وعوامل خواتین ہے متعلق اسلامی تو ائین، ویت، شہادت، وراثت اور حدود کے بارہ میں اسلامی سرزاؤں پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ مولا ناسمیخ الحق نے حکومت کے ترمیمی بل میں اسلامی سرزاؤں پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ مولا ناسمیخ الحق نے حکومت کے ترمیمی بل میں علاء کی تجاویز کی روشنی میں دی اہم تر امیم بھی واخل کیس، جے مخرب کے بعد دوسری خواندگی کے دوان ایک ایک کر کے دولائل کے ساتھ پڑتی کیا گیا مگر ایوان نے حکومت کر سینے مزائدگی کے دوان ایک ایک کر کے دلائل کے ساتھ پڑتی کیا گیا مگر ایوان نے حکومت کر دیے رائے کی بنیاد پر ان سب کومتر دکر دیا۔ مولا ناکا خطاب اور ترامیم (سینٹ سیکرٹریٹ) کی رائے نیش کیا جارہا ہے۔

سینیر مولانا سی الحق: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ الحمد للہ! آپ نے بڑے کھے دل ہے سب کوموقع دیا ہے اور حیالات پر کسی شم کی قد غن نہیں لگائی۔ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا شودیا۔
میں گزارش کروں گا کہ میں جار پانچ منٹ میں اپنی بات پوری نہ کر سکوں گا۔ میں ایک پارلیمانی جماعت کالیڈر ہوں اور جس طرح اور جماعتوں کے ساتھ آپ نے بڑے ایجھ پارلیمانی جماعت کالیڈر ہوں اور جس طرح اور جماعتوں کے ساتھ آپ نے بڑے ایجھ دو ہے مانے ہوگھا جیز کو بھی کیجھ تفصیل ہے موقع عطافر ما کیں مجھے احساس ہے کہ بہت کمی لسٹ ہے۔

جناب چیئر مین: آپ اپئ تقریر شروع کریں۔آپ کی تقریر کے متن اور جوآپ جو بات کریں گےاں کے او بردار و مدار ہے۔ای حساب سے دیکھ لیں گے۔ والمنظرة قانوال المنظرة المنظر

سینیر مولانا سیخ الحق: جناب چیئر مین صاحب! میں گزارش کروں گا کہ بیہ ساری صورتحال جو بیدا ہوئی ہے اسلامی قوانین کے بارے میں احکام کے بارے میں بالخصوص ترمیمی آرڈ نینس کی شکل میں، حقیقت بیہ ہے کہ اس کے بنیا دی عوامل دو ہیں۔ ایک جوساری دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے جے ہم خارجی عوامل کہیں گے، اس کے محرکات سب کو معلوم ہیں۔ حدود آڈر نینس میں اور کی سال ہے ہے۔ کوئی اچا تک ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ آسان گر پڑا اور حدود آرڈ نینس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔

## اسلام اورامت مسلمه كے خلاف مغربی دباؤ:

بیساری جنگ جوعالم اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، مغربی طاقتوں نے شروع کی ہے اور اس کو وہ تہذیب کی جگن قرار دے رہے ہیں ، اس تہذب کی جنگ کی وج بيه ہے كمانہوں نے امت محد مياور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى تہذيب كو ہر گزير داشت نہيں کرنا ہے اور اسلامی مما لک میں سیاسی ، معاشی ، مادی وسائل (Sources) بر قبضه کرنے اورسارے اسلامی امت کوغلام بتائے اور ان کو دوبارہ کالونی سسٹم میں تبدیل کرنے کے کیے وہ ضروری بیجھتے ہیں کہاس ام نکااسلامی تشخص اس کی شنا خت اور کوئی بھی ایسی چیز باتی ندر ہے جوان کومؤمن اور مسلم رکھے۔ان کواپنی آزادی کا شحفظ سکھائے ،ایک وسیع جنگ شروع ہے۔ بیراس کا ایک حصہ ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری شنا خت کا کوئی اپنا نظام ہو، ہاری اپن تہذیب ہواور جہاں جہان اسلامی تہذیب اور آزادی کی جدو جہدشروع ہوتی ہے دہاں امر میکہ اور ساری طاقتیں پہنچی ہیں اور اس کومٹاتی ہیں ،ان طاقتوں کو تم کرتی ہیں۔طالبان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بیصور تحال بہت تیزی سے شروع ہے ہمارے دوستوں کوعلم ہے اور ان کومعلوم ہے کہ کی سالوں سے امریکہ نے بیر بورٹیس نیار کی ہیں۔ يورب اورامر يكه كاخبارات مين انهول في صراحنا كهاب كه بإكتان مين اسلامائزيش كاجوكام ہوا ہے اس كوہم نے ختم كرنا ہے۔اس ميں حدود آرڈ نينس بھى ہے۔اس كے بعد

دورے یاغیروں کی جھابید مارمیم؟

قادیا نیون کا سلسله آئے گا۔ ہم خودوہ رپورٹیس پڑھتے ہیں، وہ بار بار دباؤ ڈالتے ہیں وہ تو بین رسالت ایک کے خلاف مستقل جدو جہد کررہے ہیں کہ کی طرح تو ہین رسالت قانون کوختم کیاجائے تو ایک ایک چیز آ کے چل کرآئے گی۔ بیسلسلہ چلنار ہے گااور کسی ایک جگہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم جتنا بھی حدود آرڈ نینس کوسٹے کردیں، اے تبدیل کردیں، اس میں لچک پیدا کردی اسے زم کردیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔اگر حدود کا لفظ اورا صطلاح بھی قوانین میں ہوتو امریکہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے قومی اسمبلی میں بل پاس کیا تو دوہرے تیسرے دن امریکہ کے ذمہ دار افراد کے بیانیات آئے کہ ہم اس سے بوری طرح مطمئن تبیں ہیں۔ ابھی بورا کام تبیں ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح اشار ؛ كه ﴿ ولن ترضى عنك اليهود و لا النصاري حتى تتبع ملتهم ﴾ الاية جب تك اس تہذیب کوئیں اپناؤ کے اپنے کو کمل اس سانچے میں نہیں ڈھالو کے تو یہودونصاری آپ سے بھی راضی ہیں ہوں گے۔جوان کی تہذیب ہے، جانوروں کی ،حیوانات کی ، بے حیائی كى ، فحاشى كى اس كے بارے ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه وہ جا بيں كے كه تم بھى ا بسے ہی بن جاؤ۔ تہذیب اور شرافت کو جھوڑ دو۔

یں جھتا ہوں کہ ہم سب بچھ قربان کر کے بھی ان کی دوئی ،ان کی رضا مندی حاصل نہیں کر سکتے ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پوری دسائل کو، دفاع کو، آزادی کو، خود مختاری کو ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اپنے پڑوی اسلامی ملک کو تباہ کیا اور اپنے تمام سور سز و دسائل ان کو مہیا کے لیکن کیا وہ ہم سے راض ہو گئے؟ آئے بھی وہ سارا ملبہ ہم پر ڈال رہ بیاں۔ کرزئی بھی ہمیں گالیاں دے دہا ہے ممبئی ہے بھی اعلانات ہوتے ہیں اور امریکہ آکر ہمیں بار بارپٹی پڑھا تا ہے۔ کل میر سے بیٹر دوست نارمیمن نے یہاں کہا کہ ہماری کتنی انہیت بڑھ گئی ہے سارا یور پ اور ساری دنیا کی طاقتیں یا کستان کے دورے کر رہی ہیں گر

میں کہتا ہوں کہ افسوں ہے کہ بید دورے ہمیں کیھد سینے کے لیے ہیں ہورہے ہیں بلکہ وہ سب کچھ چھننے کے لیے آتے ہیں، کہان کی کچھ شناخت رہ گئی ہے تو اسے بھی مٹادیں۔وہ بسة نمبروس کے بدمعاشوں کی طرح ہمیں صبح وشام چیک کرنا جا ہتے ہیں۔ بدایک جھابیہ مار مہم ہے۔ٹونی بلیئر بھی آتا ہے،رمز فیلڈ بھی آتا ہے ریسب چھاپیہ مارمہم کا حصہ ہے۔وہ چیک کرتے ہیں کہ پچھ بیا بھی ہے یانہیں یا ہر چیزختم کردی ہے۔ جناب والا! میری کیا اہمیت ہے؟ كل اقوام متحده كى سيكور تى كوسل كاوفد جويا كتان آيا ہے براا ہم وفد ہے انسداد دہشت گردی شیم، وه کل اکوڑه ختک میں میرے پاس آئی اور بیانچ گھنٹے وہ میرے ساتھ رہے کیا ہی ان کی میر ہے سائٹھ کوئی محبت تھی یا میری بڑی عظمت تھی ، بہت احتر ام تھا کہ بوری فیم اکوڑہ خل میں میرے گھریر مانچ گھنٹے تک رہی۔ایک بجے آئے شام کو بانچ بجے والیس کئے۔وہ ہمارے میں نظام اور اسلامی طرز حیات اور خیالات کوخورد بین سے چیک کرر ہے تھے۔ اس کیے میں کل کے اجلاس میں مجبوراً حاضر نہیں ہوسکا تھا۔انہوں نے سب مجھے دیکھا وہ ندا مت محسوس کرز ہے ہے کہ ہم کسی غلط ہی میں ہیں۔انہوں نے کہا کہ نیویارک میں ہم آب کے بارے میں بھواور سنتے تھے مدر سے کے بارے میں بھی مگریہاں تو ہم اور بھود مکھ رہے ہیں۔انہوں نے پرلیس کوکہا کہ میں ایس بریفنگ دی گئی کہ ہمارے سارے خدشات ختم ہو گئے۔لیکن پر نالہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہے گا۔تو بیکوئی ہمارے ہمدر دہیں ہیں کہوہ اكوڑه جيسے درا فناده علاقے ميں اينے آپ كوخطرات ميں ڈال كرآتے ہيں۔فخر كى بات نہيں كروة باربارآري بي اور بميل يحصور عرب بيل-

جناب والا! ٹونی بلیئر نے آکراعلان کردیا کہ مدرسوں کوختم کردو، تواتنے پیسے اور زیادہ کے لوتو بیخوش کی بات تو نہیں ہے اگر ہم بیسلسلہ اس طرح چلاتے رہیں گے تو مجھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حكران ايخ آئيد بل تركى اور مصطفىٰ كمال سے سبق سيكھيں۔

Marfat.com

ہمارے سامنے آئیڈیل ہے مصطفیٰ کمال، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے ترکی۔ جزل صاحب بھی ان ہے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ترکی نے کیا پھے قربان ہیں کیا خلافت كوكنوا بينها ورساراعالم اسلام تكزي تكزيا كيا بهراسلام تهذيب اورشناخت ختم کردی گئی۔عربی زبان پر بابندی لگادی گئی۔اذان پر بابندی لگائی اور برقتمتی ہے ہم بھی اسی رخ پرچل پڑے ہیں۔ہم نے بھی ٹونی بلیئر کے لیے شاہ فیصل مسجد میں اذان بھی رکوائی اور نمانے عصر بھی تو بیہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے اپنا سارا ملک مغربی تہذیب میں وبو دیا۔ مىجدىي بندكردى ،اذان ،عربى رسم الخط بندكر دياليكن تركى كوڭياملا؟ آج تك تركى يورپ کے دروازے پر کھڑا ہے، دروازہ تھا کھا رہاہے ۔سوسواسو برس کی جدو جھڑکے باوجود بھی ان کودافے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مسلمان ہیں ان ساری قربانیوں کابدلہ ان کو کیا ملا ہم نے بوسنیا کی حالت دیکھی، بوسنیا ایک بورپی ملک تھا، بورپ کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا ،ان بے جاروں پر بورپ نے اپنا ہم قوم ہونے کے باوجودترس نہیں کھایا کہ وہ مغربی تہذیب میں پورے ڈورب گئے تھے ان کی تہذیب، حیاء، شرادنت انگریزوں ہے بھی زیاوہ من كررى تقى - ليكن پونكدان كى لا الدالا الله اور اسلام من نبيت تقى انبول في ان كو برداشت نبیس کیا۔اس کوتباہ کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ بیرسارایس منظر موجود ہے آب اس کی ہزار بارتر دید کریں اب آب کے سامنے ایک تلوار لٹکنے والی ہے کہ تو بین رسالت ایک جمم كرو يحضورا فدس سلى الله عليه وملم اورانبياء كرام عليهم السلام كے ناموس كے تخفظ كاكو كى حق آپ کوئیں ہے۔ جو جا ہے جو کرے سوکرے۔ جو جا بیں وہ کریں اب بھی وہ باربار بہمارےاحتجاجوں کے باوجود کررہے ہیں۔کیاانہوں نے ناموں انبیاء کا کوئی قانون بنایا؟ ہم جینے چلاتے رہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔

اقوام متحدہ: دہشت گردی کی تعریف کرے؟

کل کی ملاقات میں میں نے سیکورٹی کونسل اور اقوام متحدہ والوں سے کہا کہ بھی ساری

دنیا کی نظرین آپ پر بین، انصاف کرداور پہلے ٹیررازم کی تعریف کرد۔ اس کی حدود متعین کرو، بش کو بھی مجبور کرو، بڑی بلیئر کو بھی مجبور کرو کہ دہشت گردی کی یہ تعریف ہوگا اور اپنی بقا کی جنگ کی یہ ہوگ ۔ پھر آپ مظلوم اور ظالم تو توں کا فرق کریں اور ہماری تہذب اور تقافت نہ مٹا کیں ہمیں اپنا علم پڑھنے ، پڑھانے دیں آپ نے اگر ہمارے نظام تعلیم کو سیکولر بنا دیا تو قر آن وسنت اور حدیث اور فقہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ تم نے اگر تعلیم کی یہ تفریق ختم کردی ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم لازم کرادی تو تمام مدر سے خود بخو د بیکار ہوجا کیں گے۔ لیکن یہ تو کسی راستے پر آئیں گے ہی نہیں۔ والی میں اور سیکولر فر ہنیت:

جناب چیئر مین: گزارش میہ ہے کہ ایک تو میعوامل ہیں، دوسرے داخلی عوامل ہیں۔ ہمارے ملک میں روشن خیالوں کا ایک طبقہ ہے وہ علی الاعلان تو نہیں کہتا کیکن جب بھی ہم اسلام اور اسلاما تزیش کی بات کرتے ہیں تو بیرو کئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میں نے اس سینٹ میں دس بارہ سال شریعت بل کے لیے جنگ اڑی ہے۔ اس دوران جارے چیئر مین غلام اسحاق خان صاحب اور جناب وسيم سجاد تنف مير مدسامنے جو يهاں موجود ہيں۔اس وفت اتناامريكي دباؤنبيس تفاليكن ايك روثن خيال طبقه بسيكولر ذبهن والانبيس حيابتنا تفاكهاس ملک کا نظام اسلامی سائیے میں ڈھل جائے۔اس ملک میں اسلامی احکام اور توانین آ جائیں اور وہ بظاہرعلی الاعلان نہیں کہہسکتا ۔ کوئی بھی جار وزیرِ اورمبرنہیں کہہسکتا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو برداشت نہیں کریں گے۔اسلامی توانین ہمیں قبول نہیں ہیں کیونکہ پھروہ اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے ۔ لیکن وہ طبقہ پھراور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ، وہ عورت کے کا ندھے پر بندوق رکھ کرمعاشرے کوغیراسلامی بناتا ہے، وہ شور مچاتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے وہ براہِ راست حملہ بین کرسکتا، وہ ایک بالواسطہ (Indirect) راستہ اختیار کر کیتے ہیں کہ اسلام میں توعورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے مگر بیمولوی ظلم کررہے ہیں۔

المنظمة وتأموان بل المنطقة وتأموان بل المنطقة وتأموان بل

یہ قرآن دسنت کے قوانین کے نام برظلم کردہے ہیں۔اور جب ''عورت دشنی'' کا ذکر آتا ہے تو خوا تین تو جیخ اٹھتی ہی ہیں لیکن مرد بھی کہنے لگتے ہیں کہان پرا تناظلم ہور ہاہے۔اسلام کا راستدرو کئے کے لیے وہ عورت دشمنی کا پرو پیگنڈہ کرتے ہیں۔ا کبراللہ آبادی نے بہی محسوں کیا تھا کہ

اکبر ڈرنے نہ تھے بھی دغن کی نوج سے
لیکن شہید ہو گئی بیگم کی نوج سے
اسلامی قوانین کے بارے میں خواتین کو ورغلایا گیا۔

جناب چیئر مین: اب ان خواتین سے میں دوجار باتیں کروں گا، عورتوں کوورغلایا گیا کہ قانون شہادت میں تیرے ساتھ ظلم ہوا عورت کوورغلایا گیا کہ آپ کی دیت آدھی ہے، عورت کوورغلایا گیا کہ آپ کی دیت آدھی ہے، عورت کوورغلایا گیا کہ آپ کی وراشت میں آپ کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے تو میں مختر آدوتین باتیں گزارش کروں گا کہ بیسراس دھو کہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے عورتوں کورجی رعایتوں سے نواز اہے۔کتنا غلط پرو پیگنٹرہ ہے کہ مردکی دیت پوری ہے اور عورت کی آدھی۔

حقیقت میں اگر ہم سوچیں تو مرد کی دیت آدھی ہے اور عورت کی دیت ہالک کامل ہے۔ وہ کیے؟ مرد تل ہوا ہے اور فرض کریں کہ دیت دی لا بھرد پے ہے اور مرد کا کوئی اور وارث نہیں اورا گروارث میں ایک اس کی بیوی بھی ہے اورا گروارث صرف اس کی بیوی بھی ہے اورا گروارث صرف اس کی بیوی بھی ہے اورا گروارث صرف اس کی بیوی ہوں ہوتو دیں ہے دی لا کھرد پے اس کومل گئے ۔ مقتول تو دیت قبر میں نہیں لے جا سکتا وہ تو چلا گیا جمل ہوائیکن دی لا کھرد پے اس کی بیوی کومل گئے تو مرد کی دیت اس کوکامل میں اورا گرورت تل ہوگئ تو شو ہر مرد جوزئرہ ہے کو پانچ لا کھیلیں گئو مرد کو نقصان ہوایا ، موالی مورت کی دیت اس وجہ سے آدھی کردی گئی عورت کی دیت اس وجہ سے آدھی کردی گئی ہورت کی مرد کی درت اس وجہ سے آدھی کردی گئی ہورت کی مراد کی درت اس وجہ سے آدھی کردی گئی ہورت کی مراد کی درت اس وجہ سے آدھی کردی گئی ہورت کی مراد کی درت کی مراد کی دیت اس دورت کی مراد کی درت کی درت کی مراد کی درت کی مراد کی درت کی مرد کی درت کی درت کی درت کی مراد کی در کورت کی درت کی درت کی درت کی مرد کی درت کی درت کی درت کی کی درت کی درت کی درت کی درت کی درک کی کی درت کی ک

ہے تو شوہراس کے بچوں کو بھی سنجالے گاان کے تمام ضرور بیات اور گھر بار کو سنجالے گا تو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کوخوب مجھتا ہے۔

#### وراثت:

اب وراثت کی بات کرلیں۔ایک شخص کا بیٹا ہے اور بیٹی بھی ہے۔ بیٹے کو ایک پورا حصہ ملا، بیٹی کو آ دھا ملا ہے۔ بظاہر دیکھیں تو عورت کو آ دھا حصہ بھی ملنانہیں جا ہے تھا اگر ہم سوچیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ عورت گھر میں ہے تو اس کی ساری ضروریات کی ذمہ داری شوہر پر ہے یا باپ پر ہے۔

## قانون شهادت:

یمی صورتحال قانون شہادت کی ہے، شور عیا ہے کہ دوعور تیں ایک مرد کے برابر ہیں۔ یہ ظلم ہے جبکہ بیصورتحال نہیں ہے۔ حقیقت کو مجھنا چا ہیے۔ قانون شہادت میں گواہی دیا حق نہیں ہے، ذمدداری ہے۔ کی کو گواہی ہونے پر مجبور کرنا ، کی کو گواہی کے کئیرے میں لانا کوئی عزت اور فاکدے کی چیز نہیں ہے۔ اس کوفقہ میں حق اور فیل ، عرائف اور ہیں۔ فرائف اور ہیں۔ عورت کو اللہ تعالی نے فرائف ہے متشکیٰ کر دیا ہے کہ بیہ مصیبت میں نہ برائف اور ہیں۔ اور چارہ کو بادر گلگت ہے مورت ہیں جانا بھی پڑے ، عورت رہم یا رفان ہے ، مجر فان ہے ، گوال ہے ، اور گلگت ہے مورت ہیچاری کیے اکمیلی جائے گی عورت تامحرم کے ماتھ جانبیں سکتی ۔ اللہ تعالی نے چا ہا کہ اس کے ساتھ ایک دوسری فاتون ہوئی چا ہے جو اس کا ساتھ دے خطرات ہے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی ڈھارس بندھائے ، جواس کا ساتھ دے خطرات ہے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی ڈھارس بندھائے ، جواس کا ساتھ دے خطرات ہے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جرح کا کیا نظام ہے ، گتی غلاظت ہے وکیل گواہوں پر چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ اب ایک فاتون بچاری اس کیان حالات کی کیسے تحل ہوگی؟ دل گردے والاکوئی مرد بھی اس کہرے عنون کی جرح اور چیر پھاڑ پرادشت نہیں کرسکا تو اللہ تعالی نے تھم دیا ہمی اس کشہرے میں دکیلوں کی جرح اور چیر پھاڑ پرادشت نہیں کرسکا تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ تہا ۔ ب ساتھ ایک خاتون ہوئی چا ہے جو حوصلہ اس کودلاتی رہے وہ اس کیلے نہ جا کیں۔

Marfat.com Marfat.com مرد سے بھی عدالت میں گھبراہٹ میں ہزار با تیں غلط ہوجاتی ہیں۔ عورت بے جاری اگر بیانات میں ، کئبرے میں ، جرح میں ، گواہوں میں کہیں پھل گئ ، غلط بہی میں آگئ ، گھبرا گئ تو دوسری عورت اس کو تو بھی کرے گی ۔ بیچاری سے گڑ برڈ ہو گئ یابات کرنے میں کمزوری آ بھی گئ تو دوسری خاتون اس کو تنجیہ کرے گی کہم ان باتوں میں نہ پڑو۔ ایسی بات نہ کرو، ایسی بات کرو۔

#### قانون وراشت:

اب درا ثت کے قانون کور کیھتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں درا ثت تھی ہی ہیں، نہ انگریزوں کے ہاں اب بھی ایبا قانون وراشت ہے، جاہلیت کے دور میں عورت کو ہالکل بھیر بری کی طرح ، مال کی طرح ، جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آگر سب سے پہلے اس کو وراشت کاحق دار بنایا۔اب دیکھیں ایک شخص با پ ہے اس کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے۔ بیٹے کو دو گناملا، بیٹی کواس سے آ دھاملا، کیونکہ اس کی پرورش تعلیم وتر بیت سب باپ كرتا ہے كيكن جب وہ شوہر كے گھر چكى جائے گى تو ہر بوجھ اس كا شوہر بر ہے مگروہ پھر بھى پچاس فیصد کے گئ تو رہے گا اللہ کا انعام اور رحمت ہے ورنداس کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا گھر بار جلانا، آنا، رونی، کیڑا، مکان اور نیج کی پرورش، نیچے کے دودھ کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ حتیٰ کہمرد پرلازم ہے کہ بیوی کے لیے ایک خادمہ گھر میں رکھے گا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ دونوکرلا زمی ہیں۔ایک بازار ہے سوداسلف لانے کے لیے باہر کے کاموں کے لیے ایک گھر کی خدمت کے لیے۔ تو جب وہ بٹی ہے سارا بوجھ مرد باپ پر ہے۔ جب وہ مال ہے تو مرد بیٹے پرلازم ہے کہ وہ است سنچا لے بمحنت مشقت کرے اور لا کراست دے۔اگر وہ بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش پرخرج کیا،ان کی کفالت کی ،ان کی تربیت کی اوراس کی تعلیم دلائی تو حضورا کرم صلی الله علیه دسلم نے دوانگلیوں کو ملا کراشارہ کیا کہ ایسا تخص میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جس طرح بیہ دو انگلیاں ہیں، وہ جنت میں

المنظمة المنظم

میرے ساتھ ایسے جائے گاتو وراثت میں بھی اللہ نے سراسرا حسان کیااور مردکو وہاں پرمجبور کیا کہ عورت کروڑی کیوں نہ ہو مگراس کا نان نفقہ مردیر ہے۔ مزدوری کرے مگر بیوی کولا کر دے گا۔

جناب چیئر مین: آپ وقت کاذراخیال رکھیں۔ سینیٹر مولا ناسمتے الحق: جناب مجھے موقع دیں۔ یہاں پر تین تین گھنٹے تقریریں ہوتی یں۔

> جناب چیئر مین: آپ بولیس کین بل پرر ہیں۔ سینیر مولانا سمیع الحق: میں مختصر کرتا ہوں۔ تعزیرات اور فوجداری قوانین میں اللہ کا کرم:

دنیا میں جرائم کا سلسلہ الا محدود ہے ہم غیر متاہی جرائم نے نے شکلوں میں پیدا ہوتے دیکھے ہیں۔ ہزاروں ، لا کھواور کروڑوں دیکھے ہیں۔ ہزاروں ، لا کھواور کروڑوں لوگ جرائم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کھلی چھٹی دی لوگ جرائم کرتے ہیں تو ان تمام جرائم کی سزامتعین کرنے کی اللہ نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہے۔ کہ سزا کا آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ نے فوجداری توانین میں جتنی کچک کا مظاہرہ کیا ہوا اندوں کے ساتھ ، سلمانوں کے ساتھ ، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے کسی جرم کی سزامتعین نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ آپ جا نیں اور آپ کا کام ۔ تمہارے قاضی ، تمہارا جج جوسزا متعین کرے۔ تمہاری عدلیہ جو بھی سزادے اسے اختیار متعین کرے۔ تمہاری عدلیہ جو بھی سزادے اسے اختیار ہوان تمام جرائم کی سزادی مقتنہ جوسزامتعین کرے۔ تمہاری عدلیہ جو بھی سزادے اسے اختیار کہاں بند ہے؟ آپ کی بھی جرم میں اجتہادی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ کہاں بند ہے؟ آپ کی بھی جرم میں اجتہاد کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ سال بھی دی سال بھی ۔ اللہ نے تمارم فوجداری توانین ہمارے دم وکرم پر چھوڑ دیے ہیں۔ سوسال بھی ۔ اللہ نے تمارم فوجداری توانین ہمارے دم وکرم پر چھوڑ دیے ہیں۔ مل کوئی قد خن نہیں لگائی سوائے حدود کے۔ حدود اللہ کراس نہیں کے جاسکتے:

سوائے حدود کے چار پانچ جرائم جس کا تعلق کومت ہے ، ملک ہے ہے،
معاشر ہے ہے ، وہ حقوق اللہ علی شامل ہیں ، باقی حقوق العباد ہیں لیکن حدود اللہ اللہ
نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ، کیوں؟ وہ حکیم ہے۔ للہ تعالیٰ جمتا ہے ، جس اللہ تعالیٰ وی میں
بیان کردہ سز اپر اصرار کرتا ہے بیضروری ہے وہاں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ عقل جھیلے گی ، انسانی
عقل صحیح فیصلہ کر سکے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے زنا ، قذف ، جوزنا کا ایک حصہ ہے بظاہر دو ہیں
حقیقت میں ایک ۔ ڈکیتی وہ بھی سرف کا حصہ ہے اور شراب نوشی ہے تو اللہ نے حد متعین کر
د یے کہ اب اس میں چھیز چھار نہیں کرنا بیا اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ اس میں ذرا گر ہو کرنے
سے کیا کیا معاشی بحران آئے گا۔ کیا معاشرتی بحران آئے گا۔ نسل انسانی اور خاندان بھر
جائے گا تو وہاں فر مایا : ﴿ تلک حدود اللہ ﴾ بیمیری مقرر کردہ ہیں ۔ اب اے کراس نہیں
کرنا ، ہارڈ ر ہے ، حد ہے اس ہارڈ ر میں نقب نہ لگاؤ کی بھی ملک کے ہارڈ ر کوکراس کرتے
ہیں تو گولی ماری جاتی ہے ۔ اللہ نے فر مایا کہ اس حد کوکراس نہیں کرنا ۔ چار چیزیں ہیں اب

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كوجعى تنبه بلى كاحق نبيس:

﴿ تلك حدو الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدو الله فأولئك هم الظلمون ﴾ الآية

حضورا كرم صلى الله عليه وملم كوجهى بيرق نهيس ديا گيا كه مى حد كووه تبديل كريس، نه كريسكتے

﴿ قبل منا يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع إلا ما يوحى الى ﴾ الآية

مجھے تن نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر اس میں کوئی تندیلی کروں، جب تک وتی نہ آئے۔ ایک چوری ہوگئی، حدیسر قد کا مسکلہ آیا۔ فاطمہ مخذ ومی ایک مخذ ومی قبیلے کی عورت تھی اس سے

Marfat.com
Marfat.com

المنظمة والمال المنطقة المنطقة

چوری سرز دہوگئ، وہ ہر کی بااثر خاندان اور قبیلے کی عورت تھی۔ بلیل کی گئ۔ سب نے کہا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کا ٹا جائے گاتو ہر ہے مسائل پیدا ہوجا کیں گے۔ اسے بچایا جائے ۔ کوئی جرات نہیں کرسکنا تھا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے باس جا کر سفارش کر ہے انہوں نے بالآخر تلاش کیا حضرت زید کو جو حضرت اسامہ بن زید کے والد تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ اس کی ہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سان کا اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ اس کی ہات حضور سلی اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ اس کی ہات حضور سلی اللہ علیہ وسلم کواولا دی طرح عزیز تھے۔ سان کی ہوں گے۔ قبائل اٹھیں گے کہ ہوئے معزز خاندان کی خاتون ہے ، خاتون اول ٹا پ کی چیز ہوں گئے۔ قبائل اٹھیں گے کہ ہوئے معزز خاندان کی خاتون ہے ، خاتون اول ٹا پ کی چیز ہوں ہے۔ تو انہوں نے ڈر ڈرکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مرخ ہوگیا اور آ ہولل میں آگئے۔ فرمایا:

"اني حدمن حدود الله ."

كرالله ك بندے بندے الله كى صدود ميں سفارش كرنے لگ كئے \_ كيم فرمايا:

" والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ."

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بیتو وہ فاطمہ پخز ومیہ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد سے بھی خدانخواسته معاذ الله چوری ہو جائے تو میں اس کا ہاتھ بھی کا ہے رہوں گا کے رہوں گا کے

یہاں میں مختفر کرتا ہوں۔ میں نے کہاتھا کہ آپ جھے دو تین گھنٹے دیتے۔ جناب چیئر مین: بعد ہیں بھی آپ تجاویز دے سکتے ہیں۔ ختم کریں کیکن تجاویز بعد میں

بھی دے سکتے ہیں۔

سینیروسیم سجاد (قائدایوان): اسلام کااصول بیجی ہے کہ ڈسپلن قائم کرو۔ بیتو ویسے بھی عالم بین ساری بات کوکوزے بیں بند کر لیتے ہیں۔ عالم بین ساری بات کوکوزے بین بند کر لیتے ہیں۔ قوانین حدود کی حکمت: اسلام اورحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کابیه متشانہیں کہ خوانخواہ حدینا فذہو۔اللہ نے بیہ حدود کا نظام رجم اور سوکوڑوں کی سزاعبرت کے لیے ، ڈرانے کے لیے ، خوف دلانے کے کے رکھی ارجم کو بہت بھیا تک بنا کر پیش کیا جاتا ہے ، حالانکہ رجم موت کے طریقوں میں سب سے کم خطرات اور زندگی بیجانے کے امکانات کا طریقہ ہے۔ رحمت کا طریقہ ہے۔ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے بياس اگر كوئى آكركہتا كه بيں غلطى كربيشا ہوں تو حضور اكرم صلی الله علیہ وسلم اے ٹالتے تھے۔خواہ تو او پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ایک صاحب آ کر کہنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے غلطی ہوگئ ہے ،عورت سے زنا ہو گیا ہے ۔حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جاؤُ جاؤُ معلك قبلتهالعلك لمستها" ان كوطريية سي مجهايا كهشايدتم نےصرف بوس وكناركيا ہوگائم نے ہاتھ وغيرہ لگايا ہوگاليكن وہ اصراركرر ہاتھا اور اس نے صرتے انداز میں کہددیا کھل کر کہ ہیں مجھ سے زنا والا کام ہوا ہے۔ ایک بار ایک عورت آئی ا قرار کیا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے مجھے باک کراد بیجئے ۔ تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہارے پیٹ میں بچہہے۔اب بچوں کوتم ہم سنگسارنہیں کرسکتے۔ جب وہ پیدا ہوگا تو پھردیکیس گے۔مقصد میہ دوتا ہے کہ کی وفت بھی وہ اپنے اقرار ہے رجوع کر لے تو یا پنج چه مہینے وضع حمل تک گزار لے۔ ہم پیچھے نہیں پڑیں گے مگروہ اللہ کی بندی، جس پراللہ کا خوف غالب تفاوه بچهاٹھا کر لے آئی اور کہایا رسول الند صلی الندعلیہ وسلم اب تو مجھے یاک کردیں۔ بچہ پیدا ہوگیا ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریہ بچہ کیسے زندہ رہے گا،اس کو با لنے بوسنے اور دودھ بلانے کے لیے مال کے علاؤہ کون آئے گا؟ جلی جا۔ جب بچہ بڑا ہوجائے گاتو دیکھیں گے۔دوڈ ھائی سال بعد جب بچہ بڑا ہو گیا تو وہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا تکڑا دے کر پھر چلی آئی اور کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اب تو مجھے یاک کردیں۔ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہم سب پچھطال کرانے کے بیچھے پڑگئے۔ پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں اب تو کوئی جارہ ہیں ہے ہمارے لیڈر آف

دی ہاؤس نے کل ایک حوالہ جھ سے من کر دیا کہ ادر والحد و دیا استطعتم مگراس کا مطلب بینیں کہ حد ساقط کرانے کے بیچھے خواہ مخواہ پڑجاؤ۔ اور اسے منسوخ کرا دو بلکہ ہرممکن احتیاط کرو۔

کسی معقول اعتراض کی وجہ سے قانون شہادت میں معمولی کمی بھی آگئ۔ ساڑھے تین فیصد بھی گواہ ہوگئے اور آ دھایا ایک فیصد نہیں ہے تو پھر بھی ٹال دو۔ لیکن جب حد کا فیصلہ ہوگیا تو پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خور بھی اسے معاف نہیں کراسکا۔

جناب چیئر مین: ذراختم کریں مہر بانی کر کے۔

سينيرمولا ناسمت الحق: وقفه كے بعد دوبارہ ٹائم دے دہيئے گا۔

جناب چیئر مین جہیں دوبارہ تو موقع جیس ہوگا۔ تجاویز آپ بعد میں بھی دے سکتے

يں -

## مزائے موت اور رجم کی حکمتیں:

زخمی ہور ہاہے۔

جناب الیں ایم ظفرصاحب میری بات زیادہ بچھتے ہیں بیتو وکا لت اور قانون کے ماہر ہیں اورغور سے متوجہ بھی ہیں۔

جناب چیئر بین:مولاناصاحب ذرامخضر رکھیں مہر بانی کر کے ابھی اور بھی بہت اپپکیرز باقی ہیں۔دومنٹ میں بس ختم کریں۔

سینیر مولا ناسمی الحق: تی بان! یجھے رہم کی بات کرنے دیں۔ اگر ایک گواہ بھی ہن جائے ، اگر ایک پھر لگا جو مجرم کو کی گواہ کے دل میں ترس آگیا اوہ میں نے تو غلط گواہی دے دی اور وہ اٹھ کر کہے کہ میں نے غلط گواہی دی ہے فوراً حدرک جائے گی۔ قاضی یا جے نے رشوت کی ہے جینے اس کا ضمیر جاگ گیا کہ یا اللہ کتنا بردا ظلم ہوا مجھ ہے یہ بچاری عورت یا مردزخی ہور ہا ہے، تڑپ رہاہ، وہ جج کہنے لگا کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہوایا تزکیہ الشہو و عورت یا مردزخی ہور ہا ہے، تڑپ رہاہ، وہ جج نہیں تھا تو فوراً رہم رک جائے گا کسی جے کہ بلالہ ہوا ہے کوئی میہ دے کہ بیتزکۃ الشہو دیجے نہیں تھا تو فوراً رہم رک جائے گا کسی جے کہ بارے میں جوجائے کہ اس نے تو پسے لیے تنے ۔ کوئی ٹیپ ریکا رڈر لے آ: ہے کہ ان بارے میں جوجائے کہ اس نے تو پسے لیے تنے ۔ کوئی ٹیپ ریکا رڈر لے آ: ہے کہ ان کو اہوں نے تو وہاں منصوبہ بنایا تھا۔ بس سارا '' حد'' گرگیا اور وہ زندہ رہ گیا۔ جب تم نے ایک گواہ ، دو گواہ ، تین گواہ ، چو گواہ ، تین گواہ ، چو گواہ ، خورت ہے ایک گواہ ، دو گواہ ، تین گواہ ، چو گواہ ، کو گا گا ہو ہے گا ہو ایک گواہ ، دو گواہ ، تین گواہ ، چو گا ہو رہ کی ہے ، خورت ہے کہ کہ بی سے نکل سکتا ہے یا مثلاً مجرم نے اقرار کیا ہے زنا کا اقبال جرم کیا ہے ، خورت ہے یا مرداور اس پر دجم شروع ہو گیا اور وہ دکھ سے چلاا ٹھا۔ اس نے کہا میں نے غلط اقرار کیا ہے ، خالی ہے منی کے بیا تو اس کے گا۔ ان اقبال جرم سے منکر ہوگیا تو اسی وقت '' حد' کی جائے گی۔ ا

جناب چیئر مین:مولانا آپ تشریف رکھیں تا کہ میں دوسرےکوشروع کراسکوں۔ سینیرمولانا سمتے الحق: میں جناب تجاویز تو دے دوں۔

جناب چیئر مین: میں نے کئی ہارموقع دیا ہے کہ جلدی ہےا بیک دومنٹ میں ختم کریں۔ سینیر مولا ناسمتے الحق: امیر جمع ہیں، احباب در دِ دل کہہ دے پھر النفات ول دوستان

#### Marfat.com Marfat.com

رہےنہ رہے۔

چونکہ ایک بات قانون شریعت اور فقہ کی آئی ہے تو آپ نے گھٹے گھٹے دیئے ہیں۔اگر مجھے نماز کے بعد دوسری مرتبہ وقت دے دیں۔

آوازی: الگے بیش میں (بل پاس ہونے کے بعد)

سنیر مولا ناسمیع التی نبیس ایگلسیش میں نبیس \_ ( نداق نه کریں )

سینیر مولانا سمیع الحق: جناب جھے شام کواپئی تر امیم کے موقع پروفت دیں گے۔ جناب چیئر مین: میں وعد ونہیں کرسکتا .....

سینیر مولانا سمیج الحق: گو کہ میرائق ہے بارلیمنٹ میں ترامیم پر ہات کرنے کا اور میں اپنا وقت پورا کرنا جا ہتا ہوں۔ میں بل کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں ریکوئی غیر ضروری بات نہیں ہے۔

جناب چیئر مین: تجاویز تو دے دیں ناں۔ یہ ہم سب کے لیے چیئیج ہے۔ محدودونت ہے اور اپنی تجاویز تو دے دیں ناں۔ یہ ہم سب کے لیے چیئیج ہے۔ محدودونت ہے اور اپنی تجاویز اور خیالات کا اظہار کریں۔ یہذ مہداری بھی ہے۔ سیٹیر مولا ناسمتے الحق: حضور ابھی تو بیندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے۔

جناب چیئر مین: پیچیس منٹ ہو گئے ہیں ۔اذان کا وقت نکال کر پیچیس منٹ ہو گئے ۔

سینیر مولانا سمیج الحق: میں میر عرض کر رہا ہوں بخضری بات کہ آپ نے زنا اور زنا بالجبر سب باتوں کوتعزیر میں ڈال دیا ہے تو اگر جار گوا ہوں کا ثبوت نہ ہوتو اس طرح اس کو تعزیرات میں ڈالا جاسکتا ہے۔لیکن اگر آپ ان دفعات میں ایک دولفظ بڑھادیں صرف یہ کہ بشرطیکہ وہ چارگواہ پیش نہ کرسکتے ہوں ،اگرعدالت میں چارگواہ پیش نہ ہو چکے ہوں تو پھر تعزیر میں چلا جائے لیکن اگر واقعتا کہیں چارگواہ پیش ہو گئے تو وہ زنا بالرضا ہویا بالجبر ہوسب پرحد شرعی نافذ ہوگا۔

خواتین پرنظام عدل اور پولیس کی وجہ سے ظلم مور ہاہے:

دوسری میری تجویز ہے کہ سادا شور ہے کہ گورت کے ساتھ ظلم ہورہا ہے۔ پولیس کا افظام ایسا کر دہا ہے تو آپ پولیس کے نظام کی کیوں اصلاح نہیں کر ہے۔ پولیس تمام تشریرات ہند ، تغزیرات بغد ، تغزیرات بغد ، تغزیرات بغد ، تغزیرات بغد ، تغزیرات کی وجہ اری و دیوانی پاکتان کے ساتھ کیا پچھ کرتی ہے۔ ہزاروں عورتنس اب بھی ان تغزیرات کی وجہ بیاوں میں بغد ہیں۔ کیا آپ ان سب کومنسوخ کر یں گے۔ زنا بالجبر میں وہ مظلومہ ہے۔ وہ یں گے۔ زنا بالجبر میں وورت کو اللہ تعالیٰ کوئی سر انہیں دیتا۔ زنا بالجبر میں وہ مظلومہ ہے۔ وہ عدالت میں جا کر فریاد کر رے گی۔ تو بیشور چاہے کہ پولیس اس کو اندر کر دیتی ہے۔ تو ہم اگر ایک لفظ بڑھا دیں ایک دفعہ لگا دیں کہ مستغیثہ کو اس وقت تک نہیں چھیڑا جائے گا جب تک عدالت میں ایک دفعہ کیا ہے۔ فرالا یا گرفتار کیا تو وہ قابل عدالت میں کہ بارے میں کمل فیصلہ دے دے بریت کا یا مجرم ہوگا۔

جناب چیئر مین: آپ پولیس اصلاحات کوچھوڑیں۔آپ تجاویز دے دیں۔آ دیھے منٹ میں ختم کریں۔تجاویز دیں۔

سینیر مولانا سیخ الحق: جناب میں تو تجاویز ہی دے رہا ہوں میں یہ تجویز تو نہیں دے رہا کہ آپ لیخ میں جا کر نمیں مرغ کھلا ئیں یا چاول کھلا ئیں ۔ بل ہی کی بات کررہا ہوں ۔ کہ آپ لیخ میں جا کر نمیں مرغ کھلا ئیں یا چاول کھلا ئیں ۔ بل ہی کی بات کررہا ہوں ۔ جناب چیئر مین: آپ کے اور ساتھیوں نے بھی بولنا ہے ۔ ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے ۔ سینیر مولانا سیخ الحق: دوسرا اس میں ایک دفعہ یہ رکھنا چاہیے کہ جب کی'' حد'' کا فیصلہ

> Marfat.com Marfat.com

ہوجائے تو حکومت کواس میں تخفیف، کی یا معافی کا ہرگر اختیار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے سخت ناراضگی سے فرمایا ہے کہ انی فی حدمن حدود اللہ۔ کیا حدکوبھی میں تبدیل کردوں؟ گویا رسول اللہ نے فرمایا کہ جھے حق نہیں ہے کہ میں معاف کردوں۔ آپ نے صوبائی حکومتوں کوبھی اختیار دیا کہ عدالت کے دیئے گئے فیصلے میں کی بیشی کریں یا اس کو معاف کریں، اس چیز کواس سے ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ فاشی، قابل دست اندازی پولیس نہیں۔ (بات کمل کرنے نہیں دی گئی)

جناب چیئر مین: آپ مهر بانی کر کے تشریف رکھے میں دوسرے اسپیکرکو بلاتا ہوں ا بہت زیادہ ونت ہوگیا ہے۔

> سینیرمولا ناسمین الحق: ترامیم میں آپ مہر بانی کریں کیونکہ وہ میرائق ہے۔ جناب چیئر مین: اس وقت میں دیکھوں گا ،اگروفت ہواتو میں حاضر ہوں۔

## حقوقیِ نسوال بل کے مخالف علماء اسلامی تاریخ اور شریعت کی روح سے صرف نظر کررے ہیں:

مفتی عبدالقوی ما مفتی عبدالقوی علاء ومشارخ ونگ پاکتان مسلم لیگ (ق) کے مرکزی سینئر نائب صدر، چیئر مین وینی مدارس بورڈ پاکتان اور ملتان کے ایک معروف وینی ادارے دارالعلوم عبید یہ کے مہتم مفتی ہیں۔ان سے تحفظ حقوق نسواں بل منظور ہونے کے بعد لیے گئے انٹرویو کی تفصیل ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔قارئین کرام! آیندہ صفحات میں دیگر حضرات کے مضامین کے مطالع سے موصوف کی باتوں اور پیش کردہ اعداد و شارکی حقیقت جان لیس مضامین کے مطالع سے موصوف کی باتوں اور پیش کردہ اعداد و شارکی حقیقت جان لیس

 کر محض 46 دن کے انہائی مخضر دورانے میں صدارتی آرڈنیس کے نام سے ایک دستاویز تیار کرکے نافذ کر دیا گیا۔

ہے ان دونوں بلوں کے ذریعے (جواب قانون بن کیے ہیں) خواتین کے حقوق کے جی ہیں) خواتین کے حقوق کے خفظ میں کیامدد ملے گی؟

مفتی عبدالقوی: 1979ء نے اب تک اس آرڈ نینس کی دجہ سے باکستان کے مظلوم طبقات برکون کون سے ظلم ڈھائے گئے، جا گیرداروں اور پیشہ ورخواتین نے کس طرح بیسے بوڑے اور پولیس کے ذریعے اس قانون کوغلط انداز سے استعمال کیا ہے ہر ذک شعور باکتانی اچھی طرح جانتا ہے اس کی ہرصوبے میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔صرف جنوبی پنجاب میں اس آڈرنینس کوجس بھیا تک انداز میں استعال کیا گیا صرف اس کی ہزار ہا مثالیں موجود ہیں۔ میں چونکہ ایک علمی وروحانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کی بردی تعدادا صلاع بنجاب كسواله اصلاع مين آباد باورمير مصامن السيبتكرون واقعات ہیں کہ جا گیرداروں ،سر مابیدداروں اوروڈ سروں نے اپنی باہمی مشنی کے لیے اس آرڈ نینس کو بطور آلداستعال كيا- بوليس كورشوت دے كراور بيشدور كوابوں كوخر يدكر بيشدور عورتوں كوآله كاربنا كرايك اليي سياه تاريخ رقم كي في جس كوسنة مجهة اور يرصة موسة انسانيت شرمنده ہو جاتی ہے۔ تھانوں میں سرعام رشوت کا بازار گرم ہوا۔ اسلام اور حدود آرڈ نینس کی مناسبت سے بھاری رقم لے کرمقدمہ کا ٹاجا تا بصرف جنوبی بنجاب میں اس قانون کے تحت یا بند سلال خواتین کی 1981ء تا 2003ء تک تعداد 936 ہے جبکہ ملک بھر میں ایسی مظلوم خواتین کی تعداد 3000 ہے۔ حدود آرڈ نینس کے نفاذ سے اب تک جو خامیاں اور خرابیاں سامنے تیں ان میں ہے بیشتر کا تعلق زنا آرڈ نینس سے تھا چنانچے موجودہ حکومت نے فیصلہ كيا كه حدود آرڈنيش كى خرابيول اور خاميول كودور كياجائے۔

ان ترامیم کومتعارف کرانے کے لیے علماء کرام کا کردار کیا ہے؟

/arfat.com

مفتی عبرالقوی: ان ترامیم کومتعارف کرانے ہے بل حکومت نے علاء وُمشاکُخ اور مذہبی سکالرز سے تجاویز اور آراء طلب کیس بل سلیک کمیٹی نے منظور کیا۔اس میں قرآن وسنت کی واضح تغلیمات اور احکام بطورِ حدود، تغزیرات بھی موجود ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدزنا کی بابت جواحکامات بیان فرمائے وہ سابقہ حدود آرڈ نینس میں بھی موجود ہے تیے تبدیلی چندان نہیں کی گئی۔

## التراميم كي ضرورت كيون محسوس كي گئي؟

مفتی عبدالقوی: سابقہ حدود آرڈ نینس کی خامیوں کو دور کرنے اور 1980ء سے اب تک اس آرڈ نینس کے باعث جومعاشرے میں ظلم وستم کا ایک خاص ماحول بنارہااس کے باعث شخفط نسواں بل پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔موجودہ بل میں صرف ۱۹۸ مور موضوع بحث رہے ہیں جن کے لیے ماہرین قانون ، علاء ، ذہبی دانشوروں سے آراء لی مختص رہے ہیں جن کے لیے ماہرین قانون ، علاء ، ذہبی دانشوروں سے آراء لی محتش رہے ہیں جن کا کیا گیا۔

#### 

مفتی عبدالقوی: موجوده حقوق نسوال بل کے ذریعے پولیس کے رشوت خورالل کار ہرعلاقے کے بدکردارجا گیرداروں اور بھتہ خورسیاستدائوں کواب بیہ جرات نہ ہوگی کہوہ زنا آرڈ نینس کی آڑیں شریف آدمی کو زنا چیسے فتیج مقدے بیں ملوث کرسکیں۔اس بابت میرے علم بیں ایسے بینکڑوں واقعات ہیں کہا یہے فتیج مقدے بیں باعزت لوگوں کو ملوث کر سے میں ایسے بینکڑوں واقعات ہیں کہا یہے گئے جرا بردی بڑی رقوم لے کر جھوٹے مقد مات کو دالی لے لیا گیا۔ سابقہ زنا آرڈ نینس بیں تیسری بڑی بڑی بیتی کہ شری چار میا کو اہوں کی کمل عدم دستیا بی کی صورت میں فاشی دعریا نی کی دفعہ لگا کرائی جانب ہی سے گواہوں کی کمل عدم دستیا بی کی صورت میں فاشی دعریا نی کی دفعہ لگا کرائی جانب ہی سے سزا تجویز کر لی گئی تھیں بیں جھتا ہوں کہ اس دفت کے علاء کا بیافتہ ام نہ صرف غیر شری تھا بلکہ قرآن وسنت کی روشن بیس قائل گردن زنی تھا۔قرآن وسنت کی رو سے کی نام نہاد عالم بلکہ قرآن وسنت کی روشن بیس قائل گردن زنی تھا۔قرآن وسنت کی رو سے کی نام نہاد عالم

اور ندہبی پوپ کواس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہوہ کسی ملزم کی سزا کا خودانفرادی با اجتماعی طور پرتغین کرے قرآن وسنت کی روشنی میں اختیارات صرف مسلمان بج کو دیے گئے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ اور اینے سے پیش رومسلم ججز کے فیصلوں کے تناظر میں مجرم کے لیے سزایا اے باعزت بری کرنے کا فیصلہ دے .....موجودہ بل میں چوتھی اہم ہات ہے ہے كهاس ميں ملزم كى عمر كے حوالے سے بھی سزاكی تجويز و شخفيف كوبطور قانون نافذ كيا گيا ہے کیونکہ اس سنگین جرم کی سزاچونکہ شریعت نے بہت سخت مقرر کی ہے اس کی شراکط بھی شریعت نے بہت سخت متعین کی ہیں اس لیے معصوم اور کم عقل افراد کو یقنینا الیم سزانہ ویئے جانا مناسب ہے۔جن میں کم عقلی کے باعث اس جرم کی سلینی کا اور اک نہیں اور اس کیے عقل بلوغ اور پختنی کے حوالے سے عمر حد سولہ سال مقرر کی ہے میں سیجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنی دو آیات کے ذریعے جرم اور مالیاتی امور کے حوالے سے جو کلمات بیان فرمائے ہیں ان کے مفہوم میں عقل، بلوغ ، تجربداور پختی موجود ہے اس لیے بعض مذہبی طنوں کی جانب سے اس حوالے سے جو ہات کی جارہی ہے وہ درست تہیں ہے اوراسے بغیر کسی وجہ کے بنیاد بنا کراس پورے حقوق نسواں بل کوغیر اسلامی قرار دینا کسی حوالے سے

اس بارے میں آب کیا کہتے ہیں؟

حقوق کا تحفظ ہوا ہے اور انہیں چار گوا ہوں کے بغیر بھی سز ادی جاسے گی۔ یہ بل ان خامیوں اور جبر کے خاتے کے لیے منظور کیا گیا ہے جو سابق صدر پاکتان کے زمانے میں زتا آرڈ نینس کے نام پر نافذ کیا گیا تھا موجودہ بل قرآن وسنت میں بیان کردہ صدوداور تعزیر کے احکامات کے مطابق ہے اس بل کے خالفین یہ اعتراض کررہ ہیں کہ تحفظ حقوق نسوال بل سے فحاثی وعریانی عام ہوگی ہیہ بالکل غلط ہے موجودہ حکومت نے ایسے اقد امات کے بیں کہ معاشرے میں فحاثی وعریانی ، غیرا خلاتی افعال کا سد باب ہوعلاء اسلام کا اب یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بچر اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو نتقل کے ہونا چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بچر اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو نتقل کیے ہونا چاہیے کہ اس بل کے تحت جب اختیارات بچر اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو نتقل کیے جا کیں تو ایک ہفتے کے اندراس کا فیصلہ ہونا چاہیے تین روز کے اندرواقعہ کی اصل بنیا دوں پر چاکس بنیا دوں پر پاکس بنیا دوں پر چاکس بنیا دوں پر چاکس بنیا دوں پر چاکس بنیا دوں پر پاکس بنیا دوں پر پھر بنی چاہوئی چاہیں ہوئی چاہیں ہوئی چاہیں اور باکس بنیا دورج کرنا چاہیں۔

(بشکر میہ مقت کے اندراس کا فیصلہ ہونا چاہیں کرنا چاہیں۔

و المنظمة في المنظمة ا

## ومضحفظ نسوال بل، قرآن وسنت کے صری خلاف ہے

حضرت مولا نامفتي محمد فيع عثاني صاحب دامت بركاتهم

نوٹ: تخفظ حقوق نسواں بل کے سینٹ سے منظوری سے اسکلے دن 24 نومبر بروز جمعة المبارک صدر دارالعلوم کراچی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے جامع مسجد ہیں جمعة المبارک کے خطاب کے دوران ایک عظیم مجمع سے خطاب کے دوران ایک عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا جومن وعن پیش کیا جارہا ہے۔

(صبط وترتبيب: مولا نامحم شفيق اعوان)

آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھ لیا ہو گیا کہ نام بہاد متحفظ نسوال بل جو قرآن و سنت کے صرح خلاف ہے اور آئین یا کتان کے بھی خلاف ہے۔ وہنور یا کتان کے بھی خلاف ہے،نظر بیہ پاکستان کے بھی خلاف ہے قرار دادِ مقاصد کے بھی خلاف ہے اور عورتوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے اور عورتوں کو کوئی حق فراہم نہیں کرتا ان کو کوئی تتحفظ فراہم نہیں كرتا\_ايبانام نهاد تحفظ حقوق نسوال بل كل سينث نے بھى منظور كرليا ہے - بہت سارے ممبران کی مخالفت کے باوجود اکثریت کی بناء پراسے منظور کرلیا گیا ہے اور پہلے تو می اسمبلی نے اے پاس کیا تھا اور اب سینیٹ نے بھی اے منظور کرلیا ہے اور اب بیقانون بن جائے گااگرصدر پاکستان اس پردستخط کرتے ہیں صرف دستخط کرنے کی بات رہ گئی ہے۔ (چنانچہ صدرنے دستخط کردیے ہیں: مرتب) پاکستان کی 59 سالہ تاریخ میں بیہ پہلاالم ناک حادثہ اورسانحد ہے کہ بارلیمنٹ نے تھلم کھلاقر آن وسنت کے خلاف ایک قانون باس کیا ہے ابھی تك سيسانح بهي پيشنبيس آيا۔ ايوب خان نے بدنام زمان قوانين نافذ كيے تھے وہ يارليمنك كذر ليعنا فذنهين كيے تھے آرڈنينس كے ذريعے سے ڈكٹیٹرتھا نافذ كردياس ملك میں فوجی ڈکٹیٹروں نے تاہی جومیائی ہے اور اسلام کونقصانات جو پہنچائے ہیں ان کی ایک طویل

داستان ہے ایوب خان کے بعدیجیٰ خان آیا اس نے پاکستان ہی کے دوٹکڑے کرڈالے اور اب موجودہ ڈ کٹیٹر ہے جوامر بکہ کاغلام ہے اور پورے ملک اور توم کوامریکا کاغلام بنادینا جا ہتا ہے۔ امریکا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے کتنے بے گناہ مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکا کے حوالے کیا اور برطانیہ اور مغرب کوخش کرنے کے لیے ایک قاتل جس کا جرم ثابت ہو چکا تھااور عدالت نے اسے سزائے موت سٹائی تھی ٹیکسی ڈرائیورکوٹل کرنے کی بناء پراس کومعانی دے کرخصوصی طبارے سے برطانیہ بھیج دیا اور اس امریکا کوخوش کرنے کے لیے باجوڑ کے مدرسہ پر بمباری کرکے 83 انبانوں کی جان لے لی حکومتی بیانات میں کہا گیا ہے کہ اس میں 75 افراد نے جو دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رہے ہے ابھی تک اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے بیرا یک دعوی ہے اگر واقعی وہ دہشت گر دی کی تربیت حاصل كررب يتصتو قانون كاطريقه تقامهذب طريقه تقاابك آزاد قوم كاطريقه تقاان كو گرفتار کرتے عدالت میں مقدمہ چلاتے جس کا جرم ثابت ہوتا سزا دے دیتے حکومتی بیانات میں کہا گیا کہوہ خلاف قانون ہر گرمیوں میں ملوث تنے ہم نے بار ہارانہیں وارنگ دى تقى تھيك ہے صرف ورانك كيوں دى تقى گرفاركر لينے عدالت يس مقدمه چلاتے ہم بھى تہماری تائید کرتے۔خلاف قانون کام کرنے کی تو ہم بھی اجازت نہیں دیتے ہم بھی حامی منہیں کہانارگی پھیلائی جائے ہمارے وطن میں نہیمار ابر اعزیز وطن ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کراے حاصل کیا ہے اور اس کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اب تك مسلسل مارى توم قربانيال دين ربى ہاوراس وطن ياك كى حفاظت كے ليے يہاں ا کے غریب عوام اپنا بید کاٹ کرفوج کاخرج برداشت کردہے ہیں تا کہ بدیا کتان کی جغرافیا کی سرحدوں کی بھی حفاظہت کرے اور نظر بیاتی سرحدوں پر آئے آنے لگے تو اس کی بھی حفاظت كركية بم بهي ياكتاني بين اس ياكتان كادرد بم ركهة بين تواگر ياكتان كے مفاد کے خلاف وہ کام کرد ہے تھے پاکتانی قانون کے خلاف ہو کام کررہے تھے ان 75 افراد کو

> Marfat.com Marfat.com

گرفتار کیا جاتا۔ آپ نے 75 کی تعداد بتائی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کررہے تھے مگر آپ نے ان پر بمباری کردی کوئی جرم ثابت کیے بغیر میہ ماورائے عدالت قال ہے۔کوئی مہذب قوم اور ملک اس کوجائز نہیں کہ سکتا ۔ کوئی قانون اس کوجائز قرار نہیں دیتا۔اس طریقے ہے الزام لگالگا کر بمباری کرنے لگیں گے تو کل تم اور کسی یو نیورٹی پر بمباری کردو کے کل کسی اور ادارے برتم بمباری کردوں کے کہ بہاں فلال کام ہور ہاتھا، فلال کام ہور ہاتھا، دعویٰ کرلیا اور ثابت کیا تہیں عدالت سے اس کا تھم ثابت کیا اور تم نے بمباری کر کے اس میں نے گناہوں اور مجرموں سب کو ایک ساتھ لگل کر دیا۔ تو تم نے 75 افراد کی تعداد بیان کی ہے کہ وہ خلاف قانون حرکتوں میں ملوث ہتھے تو ان کو پکڑ کران کے خلاف مقدمہ جلائے اوران کو سزاد نے بڑی اچھی بات تھی ہم تو جا ہتے ہیں کہ جارے اس ملک میں قانونیت کی بالا دستی قائم ہواور لاقانونیت کا خاتمہ ہو۔لیکن تم نے خود لاقانونیت کا برتاؤ کر رکھا ہے بیکون سے قانون کے تحت تم نے بمباری کی اور جرم ثابت کیے بغیر آل کیا نیہ ماورائے عدالت آل ہے۔ ميہ جرم كياتم نے قانون ياكستان كى روح سے بھى قانون شريعت كى روسے بھى اور اخلاقى اعتبارے بھی صرف امریکا کوخوش کرنے کے لیے۔مغرب کوخوش کرنے کے لیے اور پھر تهمارابيدعوى بيك روي 175 فرادان خلاف قانون حركتوں ميں ملوثت مصاور پھر 83 شهيدين باقی جوآٹھ ہیں انبیں تو تمہاراد وی بھی نہیں ہے سے جرم کاوہ بے تھے۔ پڑھ رہے تھے۔ مال باب ان كورور م بيل ان آخم كون كاجوابكون دے كالينون انشاء اللدر تك لائے گا۔ قاتکوں کوانشاء اللہ سر اللے گی ماتو دنیا اور آخرت دونوں میں یا آخرت میں تو ملے گی ہی۔ آخرت میں پکڑے جائیں کے قرآن کریم میں ارشادے:

﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ..... وغضب الله عليه ..... عذاباً عظيما ﴾ (سورة النور)

" كى ايك مؤمن كواگر كوئى شخص ناحق قل كرے گا تو اس كى سزاجہتم ہے جہاں وہ

ہمیشہ ہمیشہ رہےگا۔اوراللہ کاغضب اس پرنازل ہوگا اوراس پراللہ کی لعنت ہے اوراللہ نے اس کے لیے عذاب الیم مقرر کرر کھاہے۔''

بيمضمون ہے قرآنی آيت کا۔

وائی جہتم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعن ولعنت اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم سزااور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں بداپ آ قاؤں کوخوش کرنے کے لیے اور اپنے آ قائے حقیق کو بھول گئے بہتا جدارِ دوعالم سرورِ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہاں کے عوام بھی ان کے امتی ہیں۔ انہی کے نام پر بہ جان ویے والے درب کا نات کو بھول گئے جس نے تہیں پیدا کیا اور جو تہیں رزق بھی ویتا ہے اور یالتا ہے۔ اپ آ قاؤں کوخوش کرنے کے لیے یہ حرکتیں کیس کہتے ہیں کہ وہ قانون کی بالتا ہے۔ اپ آ قاؤں کوخوش کرنے کے لیے یہ حرکتیں کیس کہتے ہیں کہ وہ قانون کی خلافت ورزیاں کررہے تھے تم نے کونسا قانون کی موافقت کی ہے بیح کت کرکے قانون کی دھیاں بھیر دی ہیں تم نے اور ابھی بہزخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرا ایک اور بینایاک قدم اٹھایا کہ قرآن وسنت کے بالکل صریح خلاف قانون پاس کیا یہ دعوی کرکے کہ عورتوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ یہ جریل پاس ہوا ہے جوبل پاس ہوا ہے پہلے پار لیمنٹ نے باس کیا پورامتن ہے جوبل پاس ہوا ہے جہلے پار لیمنٹ نے باس کیا اور اسینیٹ نے باس کیا ہورامتن ہے جوبل پاس ہوا ہے جہلے پار لیمنٹ نے باس کیا ہورامتن ہے جوبل پاس ہوا ہے جہلے پار لیمنٹ نے باس کیا ہورامتن ہے۔

(www.deen-e-islam.com:اشكرية)

Marfat.com Marfat.com

## حدود قوانين .... بشريعت مين ان كي الهميت

مولا تامفتى محمر تقى عمّانى ،سابق ركن شريعت ايبلك نيخ \_سيريم كورث آف بإكستان " حدودِ شرعیہ ' اُن سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو چند جرائم کے لیے قرآن کریم یا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت نے مقرر کر دی ہیں۔اس معالطے ہیں اسلام کا قانون فوجداری بروا لیکدارے کداس میں چند گئے ہے جرائم کے سواکسی بھی دوسرے جرم کی کوئی سرا ہمیشہ کے ليمقررنبين فرمائي گئ، بلكه تقريباً تمام جرائم كى سزا كانعين حاكم وفت يا قاضى ونت يا آج کل کی اصطلاح میں مقتنہ (Legislature) یا عدلیہ (Judiciary) پر جیموڑ دیا گیا ہے، وہ حالات وواقعات کی مناسبت ہے جوسز اجا ہیں دے سکتے ہیں، جسے اصطلاح میں تعزیر کہا جاتا ہے۔صرف چند جرائم ایسے ہیں جن کی سزاقر آن کریم یاسنت نے مقرر فرمادی ہے اور ان میں تبریلی کاحق کسی کوئیں دیا گیا۔انہی سزاؤں کو' حدود' کہاجا تا ہے۔ چوری ، ڈا کہ، زنا ، شراب نوشی اور تهمتِ زنا جو و حدود آرڈیننس کا اصل موضوع ہیں ، انہی جرائم میں داخل ہیں۔ان خاص جرائم ہی کوسر اور کے ابدی تعین کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اور انبيل بھی دوسر مے جرائم کی طرح مقتنه ماعدلیہ کی صوابد مدیر کیوں نبیس جھوڑ اگیا؟ اس سوال کے جواب میں بہت کھے کہاجا سکتا ہے اور کہا گیا ہے، لیکن فی الحال وہ ہمارے موضوع سے

میں ذاتی طور پراس حقیقت پرایمان رکھتا ہوں کہ وتی الہی کسی بات پراسی وقت اصرار
کرتی ہے جب عقلِ انسانی کے کسی معاطع میں ٹھوکر کھانے کا اختال ہوتا ہے لہذا اس
معاطے کا تصفیہ عقلِ انسانی کے حوالے کرنے کی بجائے وتی الہی کی طرف ہے اس کا دو
ٹوک فیصلہ کردیا جاتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ، یہ فیصلہ ہر حالت میں واجب
التعمیل ہے۔ ایسے معاملات میں بکثر ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیصلے کی تقمیل کچھ غیر مرئی یا

معنوی فوائد کی بھی حامل ہوتی ہے جن میں سبب اور مسبب اور اس لیے آنخضرت صلی رشتہ قابلِ دریافت نہیں ہوتا۔ شاید حدود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاد متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنین نے روایت فر مایا کہ ' اللہ کی زمین میں کسی ایک حد کاعملی نفاذ چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔' (سنن نسائی حدیث ایک حد کاعملی نفاذ چالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔' (سنن نسائی حدیث 1821۔ کتاب قطع السارق ، وابن ماجہ: 4821)

اس لحاظ ہے ایک اسلامی ملک میں صدود کے نفاذ کی اہمیت بالکل واضح ہے اور اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ۔ بیات درست ہے کہ جب ایک سراسر غیر اسلامی نظام قانون کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوتو اس میں تر چیات (Priorities) کے تعین میں آراء مختلف ہوسکتی ہیں ، لیکن جہال تک نفاذ صدود کا تعال ہے اس کی اہمیت شک وشہ ہے بالاتر ہے۔ بیات بھی درست ہے کہ 'صدود' اسلامی نظامِ قانون کا ایک حصہ ہے ، اسلامی قانون اس میں مخصر نہیں ہے ، نیز اسلام نے قانون کی جکڑ بندی کے ملاوہ اصلاحِ معاشرہ قانون اس میں مخصر نہیں ہے ، نیز اسلام نے قانون کی جکڑ بندی کے ملاوہ اصلاحِ معاشرہ کے لیے بھی بہت ہے احکام دیے ہیں ، جن سے جرائم کی دوک تھام میں بڑی مدولاتی ہے۔ لہٰذاا یک اسلامی حکومت کا کام صرف نفاذ صدود کہنیں ہے بلکہ ایک ایساما حول پیدا کی فرمدواری ہے جس کے نتیج میں نفاذ صدود کی نوبت کم ہے کم آئے ، لیکن میہ تھی اپنی جگہ درست ہے کہ خود صدود اگر ٹھیک تھاک انصاف کے ساتھ منا فذکی جا کیں تو وہ ایساما حول پیدا کرنے میں بردا ہم کردار اوا کرتی ہیں اور ماجول کے تعمل یا گیزہ ہونے کے انتظار میں ان

## بإكستان ميس صدود قوانين كانفاذ:

ہارے ملک میں 1979ء میں صدود کے قوانین نافذ ہوئے اور اس غرض کے لیے جو آرڈ بینس جاری کئے گئے ان سب کو کرف عام میں صدود آرڈ بینس کہاجا تا ہے۔ آرڈ بینس جاری کئے گئے ان سب کو کرف عام میں صدود آرڈ بینس کہاجا تا ہے۔ یہال آگے بڑھنے سے پہلے ہی بات ذہن نشین رکھنی جا ہے کہ جہال تک اللہ اور اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم یا آپ کے عطافر مودہ قانون کا تعلق ہے وہ تو یقینا آتا مقدیں (Sacrosanct) ہے کہ اس پر کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ، لیکن جب اس تھم کو ایک مدون قانون (Sacrosanct) کی شکل دی جاتی ہوتو یہ ایک انسانی عمل ہے جس میں غلطیوں کا بھی امکان رہتا ہے۔قانون کی تسوید (Drafting) ایک انتہائی نازک عمل ہے۔اس میں ہر ممکنہ صور تھالی کا پہلے سے تصور کر کے الفاظ میں اس کا اعاظ کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل قاصر رہتی ہے اور اس طرح مسودہ قانون میں کمزور یوں کا ہوسکتی ہیں ،اس میں بھی غلطیاں موسکتی ہیں ،اس میں بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں ،اس میں بھی اس نقط نظر سے بعض امور قابلِ اصلاح ہوسکتے ہیں اور جب تک التلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس میں بھی ترمیم و التلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس میں بھی ترمیم و اصلاح کاعمل ہمیشہ جاری روسکتا ہے اور جاری رہنا جا ہے ، بشر طیکہ بیمل معروضی تقید کے اصلاح کاعمل ہمیشہ جاری روسکتا ہے اور جاری رہنا جا ہے ، بشر طیکہ بیمل معروضی تقید کے اصلاح کاعمل ہمیشہ جاری روسکتا ہے اور جاری رہنا جا ہے ، بشر طیکہ بیمل معروضی تقید کے ور لیعے ہوکسی عناد کا تیجہ دیس عناد کا تعلیہ دیسے میں میں تعد کے اسے تعلیہ کی تعلیہ کو تعدی کے تعلیہ کی تعلیہ کو تعدید کی تعدید کو تعدید کی تعدید

حدودتوانين، الهم اعتراضات:

لیکن افسوں ہے ہے کہ ہمارے معاشرے میں گروہ بندی کی فضائے اس قتم کے معروضی طرز فکر کی راہیں مسدود کرر تھی ہیں۔ جب کوئی مسکلہ خاص طور سے سیاس سطح پر اٹھتا ہے تو لوگ فوراً دوگروہوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ ایک گروہ ایک چیز کوسرا پاسفید قرار دے کراس میں کسی بھی دھے کی نشا ندہی کو کفر کے متر ادف قرار دے دیتا ہے اور دوسرا گروہ اسے سرا پاسیاہ قرار دے کراس کی کسی خوبی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ضور تنال اس وقت سیاہ قرار دے کراس کی کسی خوبی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی ضور تنال اس وقت میں دور آرڈ بننس کے بارے ہیں یائی جارہی ہے۔

ایک گروہ ہے جو'' حدود آرڈ بینس'' پر ندکورہ بالا نقطۂ نظر سے معروضی تفید کرنے کی بجائے اس کے خلاف غلط اعتراضات اٹھا کراسے بالکل منسوخ کرنے کامطالبہ کررہا ہے۔ اس کے خلاف غلط اعتراضات وہ ہیں جنہیں دراصل بیہ بات بذات خود نا گوار ہے کہ کوئی ۔

المنظمة والمال المنطقة المنطق

بھی اسلائی علم قانون کے طور پر نافذ ہو، وہ دراصل اس سیکولر ذہنیت کے حال ہیں کہ فہرب انبان کا انفرادی محاملہ ہے جے ریاست کے کاموں ہیں دخل اندا زنہیں ہوتا چاہئے۔ "صدود" کے معاطے ہیں ان کا رویہاں لیے مزید بخت ہوگیا ہے کہ مغرب نے عرصہ دراز سے جن اسلامی احکام کو اعتر اضات کا نشانہ بنایا ہوا ہے ان ہیں" مدود" مرفر فہرست ہیں۔ اس لیے "مدود آرڈینٹ" کتی ہی بوداغ اور پاکیزہ شکل میں آجائے انہیں فہرست ہیں۔ اس لیے "مدود آرڈینٹ" کتی ہی بوداغ اور پاکیزہ شکل میں آجائے انہیں ہر قیمت پراس کی مخالفت کُرٹی ہے۔ اس گروہ کی راہ میں مشکل صرف یہ ہے کہ اگر وہ کھل کر سے کہ کہ ہمیں اسلامی قانون قابلِ تعلیم نہیں ہے تو یہ بات ایک مسلمان معاشرے، بالخصوص بیا کتان میں نئیس جاسکتی۔ لہذا وہ ہراہ وراست اسلام یا اسلامی قانون پر اعتر اض کرنے کی باحث میں ہوگئی بالواسط طریقہ اختیار کرتے ہیں، چنا نچہ صدود آرڈ ینٹ کے بارے میں بھی موثر ترین راستہ انہوں نے ہیں ہمجا ہے کہ اس قانون کو "مورت دشن" قرار دے کرخوا تین کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اگرالہ آبادی مرحوم تو کہ ہی گئے ہیں کہ

اکبر ڈرے نہ تھے بھی دشن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے، بیگم کی بوج سے

اس لحاظ ہے خواتین کا احتجاج مؤثر ترین احتجاج ہے کہ اگر ایک مرتبہ بینعرہ لگادیا جائے کہ کی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہر غیرت مند شخص جوش میں آجاتا ہے اور بعض اوقات اس جوش میں اصل صور تحال کی تحقیق بھی ہیں بیشت جلی جاتی ہے۔ حدود آرڈ بینٹس اوز خواتین:

حدود آرڈیننس کے بارے میں بیبھی کہا جارہا ہے کہ اس میں عورتوں سے امتیازی
سلوک برتا گیا ہے اور اس کی بنا پرخوا تین شدید ترین ظلم وستم کا شکار ہیں اور اس کی بنا پر
خوا تین بے تصور سز ایا بہوتی رہتی ہیں۔ یہ بات مختلف حلقوں کی طرف سے بے تکان
دھرائی جارہی ہے، جس کی بنا پر بجیر جانبدار حضرات بھی اس معاطے میں شکوک وشبہات کا

شكار موكئے بيں ،اس ليے هيقت حال كي تھيك تھيك وضاحت ضروري ہے۔

حدودآر ڈینس بیں ایک دفعہ بے شک ایی ہے جس کے بارے بیں ہے ہما جاسکتا ہے

کہ اس میں مرد وعورت کے درمیان اخیاز برتا گیا ہے اور وہ ہے حدود کے مقد مات میں
عورت کی گوائی کا مسلکہ کین اس دفعہ کی بنا پر آن تک کی بے گناہ عورت کو مز انہیں ہوئی نہ
اس ہے کوئی قابل ذکر عملی فرق رونما ہوا ہے۔ اس بات کی وضاحت ان شاء اللہ میں آگے
کردوں گا، کین اس ایک مسلے کو چھوڑ کر باقی جتنے معاملات میں ان تو انہیں پرعورت کے
خلاف اخیاز برسے والا قانون ہونے کا دعو کی کیا جار ہا ہے ، وہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ یہ
اعتر اض قانون کے مطالعہ کے بغیریا اس کے مضمرات کا کما حقہ جائزہ لیے بغیر کیا جار ہا ہے
بلکہ بعض اوقات صرف اس بنا پر کیا جار ہا ہے کہ یہ بات پہلے سے دماغ میں فرض کر لی گئی ہے
کہ اس قانون کو عورت کے خلاف تعصب کا قانون قرار دینا ہے لہٰذا قانون کو وہ معنی پہنا کے
جارہے ہیں جو کی بھی طرح اس سے نہیں نگلتے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں عجیب وغریب قشم کے
جارہے ہیں جو کی بھی طرح اس سے نہیں نگلتے۔ چنا نچہ اس سلسلے میں عجیب وغریب قشم کے
لیلیے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کی دوختھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے
لیلیے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کی دوختھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے
مہلی مثال:

صدود کے توانین میں ایک قانون 'فقذ ف آرڈینس' کھی ہے، فقذ ف کے معنی ہیں ذیا گی جہوٹی تہمت کی تہمت لگانا، اس قانون کا منشا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسر سے پر زنا کی جہوٹی تہمت لگائے تواسے یہ قل حاصل ہے کہ وہ عدالت سے تہمت لگائے والے پرسز اجاری کروائے۔ شریعت نے جہاں زنا کو بدترین جرم قرار دیے کراس کی سزاحد کے طور پر مقر رفر مائی ہے، وہاں زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی بدترین جرم قرار دیا ہے اور اس کی سزاییں اس (80) کوڑے بطور حدمقر رفر مائے ہیں، فقذ ف آرڈیننس اس سزاکی عفیذ کے لیے جاری ہوا ہے، کوڑے بطور حدمقر رفر مائے ہیں، فقذ ف آرڈیننس اس سزاکی عفیذ کے لیے جاری ہوا ہے، اس آرڈیننس میں ایک دفعہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت میں فقذ ف کی شکایت کون

وَ الْمُؤْلِّ وَالْ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وائر كرسكتا ب، بيقانون كى دفعه 8A ب جس كالفاظ بيرين:

Who can file a complaint Qazaf?

(a) If the person in respect of whom the qzaf has been committed is alive, that person or any person authorized by him.

# قانون فتذف مين صيغة مذكر كااستعال:

اس کا مطلب ہے ہے کہ جس تخص کے خلاف زنا کی جھوٹی تہت لگائی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ خود بھی درخواست دائر کرسکتا ہے اور کی شخص کو اپنا نمایندہ بناد ہے تو وہ نمایندہ بھی درخواست دائر کرسکتا ہے۔ انگریزی میں یہاں Any Person authorized کی ہے ہے تا نون کا ہے سلم by him لکھا ہوا ہے جس میں نہ کر کی ضمیر المناستعال ہوئی ہے۔ قانون کا ہے سلم اصول ہے کہ جب کوئی عام اصول بیان کیا جار ہا ہوتو وہاں خواہ نہ کرکا صیغہ اصول کی میں یہی اصول ہے کہ جب کوئی عام اصول بیان کیا جار ہا ہوتو وہاں خواہ نہ کرکا صیغہ Gender ستعال ہوا ہو مونٹ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر تو انین میں یہی صور تحال ہے جومعروف اور سلم ہے لیکن چونکہ مردو گورت کے درمیان امنیا زکا الزام صدود آرڈ بینس پرلگانا مطے کرلیا گیا ہے البذا بعض علقے نہ کورہ وفعہ کے صیغہ نہ کرکو پکڑ کر ہیٹھ گئے کہ اگر بیاعتراض کی ایسے خص کی طرف سے ہوتا جو قانون کی تعبیرات سے مانوس نہ ہوتو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے بیاعتراض نا واقفیت کی بنا پر کر دیا ہے لیکن بیاعتراض اس کمیشن نے جا سکتا تھا کہ اس نے بیاعتراض نا واقفیت کی بنا پر کر دیا ہے لیکن بیاعتراض اس کمیشن نے عاسکتا تھا کہ اس نے بیاعتراض نی خور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور جس میں متعدد ماہرین عائون نا مل میں نین ناون نا مل میں خور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور جس میں متعدد ماہرین

National Commission For Status of Women
چنانچەھدەدارۇيىنس پراپى ر بورك بىس اس كىيىش نے قىز ف آرۇيىنس كى ندكورە بالا

دفعہ 8A پریتیمرہ فرمایا ہے:

"It is obvious from the wording used in this clause that the drafters of this law overlooked and completely ignored women..exclusion of the term her that it is only a man

against whom qazf is committed is eligible to file a complaint"

"اس وفعہ میں جوالفاظ استعال ہوئے ہیں ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس

قانون کے بنانے والوں نے عورت کو کمل طور سے نظر انداز کیا ہے ۔۔۔۔۔اس دفعہ ہے مؤنث

کے صیغے her کو نکا لئے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرد ہی ہے جوایئے خلاف جھوٹی تہمت کی

سزادلوانے کے لیے درخواست دائر کرسکتا ہے۔''

اس تجرے کے ذریعے ہے باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حدود آرڈینس نے عورت کے خلاف اس حد تک تعصب برتا ہے کہ اگر مرد کے خلاف زنا کی جھوٹی تہمت لگائی جائے تو وہ تہمت لگائے والے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن اگر بے چاری عورت کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی جائے تو وہ عدالت میں تہیں جاسکتی۔ چاری عورت کے خلاف جھوٹی تہمت لگائی جائے تو وہ عدالت میں تہیں جاسکتی۔ قانون کا مسلمہ اصول:

اب اس اعتراض اور تبعرے کو ایک لطیفے کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس بات کو بیجھنے

کے لیے کسی بڑی قانون دائی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ قانون کی کتابوں میں صیغہ ندکر

ہیشہ صیغہ مونث کو بھی شامل ہوتا ہے لہٰ ذاوفعہ کے مفہوم میں مردو عورت دونوں داخل ہیں اور

دونوں درخواست عائد کر سکتے ہیں مثلاً اگر قانون میں بیلا اے کہ ''جو شخص چوری کرے گا

اسے فلال سزاوی جائے گی۔' تو اس کا مطلب پنہیں ہوتا کہ چونکہ قانون میں ''کرے گا'

کھا ہے'' کرے گی' نہیں لکھا، اس لیے صرف مرد چوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کی حورت کے جوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کے جوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کے خوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کے جوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کے خوری کرے گاتو اسے سزاہو گی، عورت کے خورت کے خورت کے خوری کرے گاتو اسے سزاہو گی ہوتی ہے، ایک عام فہم اور معروف فلاف ٹاعدہ ہے، جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن چونکہ ''حدود آرڈ بنش'' کوایک قاعدہ ہے، جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن چونکہ ''حدود آرڈ بنش'' کوایک نالی گاتو کی طور پر پڑی کیا گیا ہے، اس لیے میں خود قانون کے حوالے سے عرض کردوں نرالی گاتو کی کے طور پر پڑی کیا گیا ہے، اس لیے میں خود قانون کے حوالے سے عرض کردوں نرالی گاتو کی کوروں کے خوالے سے عرض کردوں

## Marfat.com Marfat.com

کہ اس قانون میں بھی مذکر کا صیغہ مؤنث کوشامل ہوتا ہے لہذا مرداور عورت دونوں جھوٹی تہمت کے خلاف عدالت میں جانے کا برابر حق رکھتے ہیں۔ اس قانون کی دفعہ 2B کی رو سے اس قانون کی دفعہ (Pakistan Penal Code) کی تمام سے اس قانون پر مجموعہ تعزیرات پاکستان (Pakistan Penal Code) کی تمام تعریفات کا اطلاق ہوتا ہے اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 8 میں بیصراحت موجود ہے کہ

"The Person he and its derivatives are used for any person whether male of female"

" ندکر کے صینے he اور اس کے تمام مشتقات ہر مضی کے لیے استعال ہوئے ہیں،خواہ وہ فرکر ہویا مؤنث یے '

تعزیرات باکتان کی بینفری قانون سے ذرامس رکھنے والے ہر شخص کواز برہوتی ہے، لیکن صدود آرڈ بینس کوعورت کے خلاف قرار دینے کے جذبے نے ذکر کے صینے سے عورت کے خلاف قرار دینے کے جذبے نے ذکر کے صینے سے عورت کے خلاف تعصب برآ مدکر نے میں کوئی جھجک محسوس نہیں گی۔ دوسری مثال:

اسی منتم کی دوسری مثال ملاحظہ فرمائے، چوایک دوسرے لطفے سے کم نہیں۔ حدِ زنا آرڈ بننس کی دفعہ 5A میں اس زنا کا تعارف کرایا گیا ہے جوموجب حدہو، یعنی اس کے منتج میں حدِ شرعی جاری ہوسکتی ہے۔ تعریف کے الفاظ بہ بیں:

Zina is Zina laible to hadd if it is committed by a man who is an adult and is not insane with a woman to whom he is not, and does not suspect, himself, to be married.(sec 5(1)(a))

سادہ لفظوں میں اس دفعہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی بالنغ مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے جبکہ اسے اس عورت کے اپنی منکوحہ ہونے کا شبہ بھی نہ ہوتو وہ زنا موجب صد ہوگا۔ یہاں مرد کے ساتھ تو adult یعنی بالغ کا لفظ موجود ہے مگر عورت کے ساتھ تو العام داگر بالغ نہ ہوتو اس پر حد جاری نہیں ساتھ ہیں ہے۔ کہ زنا کرنے والا مردا گر بالغ نہ ہوتو اس پر حد جاری نہیں

و المالي المالي

ہوسکتی لیکن اگر کوئی بالغ مرد کمی بھی عورت سے زنا کر نے والے مرد کے لیے بالغ ہون کی قید دونوں صورتوں میں مرد پر حد جاری ہوگ۔ زنا کر نے والے مرد کے لیے بالغ ہون کی قید لگائی گئی ہے، لیکن جس عورت کے ساتھ جرم کاار تکاب کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ بالغ کی قید اس لیے نہیں لگائی گئی تا کہ زیادتی خواہ بالغ عورت کے ساتھ ہو یا نابالغ کے ساتھ، دونوں صورتوں میں زیادتی کرنے والے پر حد جاری کی جاسکے لہذا حقیقت تو ہے کہ ذکورہ تحریف میں ' عورت' کے لفظ کے ساتھ' 'بالغ' کی قید ہی نہیں ہوئی چاہئے تا کہ نابالغ کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی حد کی سزاجاری ہو سکے، لیکن چونکہ اس بات کے دولاک تا شروری تھے کہ حدود آرڈ نینس نے عورت کے خلاف اخیاز برتا ہے، اس لیے جب یہ عبارت نظر آئی جس میں مرد کے ساتھ بالغ لکھا ہے اور عورت کے خلاف اخیاز برتا ہے، اس لیے جب یہ عبارت نظر آئی جس میں مرد کے ساتھ بالغ لکھا ہے اور عورت کے خلاف اخیان تعصب کی تو نتا گئے کوسو چے سمجھے بغیر یہ اعتراض کردیا گیا کہ یہ عبارت عورت کے خلاف تحصب کی تو نتائج کوسو چے سمجھے بغیر یہ اعتراض کردیا گیا کہ یہ عبارت عورت کے خلاف تحصب کی تو نتائج کوسو چے سمجھے بغیر یہ اعتراض کردیا گیا کہ یہ عبارت عورت کے خلاف تحصب کی تو نتائج کوسو چے سمجھے بغیر یہ اعتراض کردیا گیا کہ یہ عبارت عورت کے خلاف تحصب کی تو نتائی کی میں مرد کے ساتھ کی کھورت کے خلاف تحصب کی تو نتائج کوسو چے سمجھے بغیر یہ اعتراض کردیا گیا کہ یہ عبارت عورت کے خلاف تحصب کی

وونیشل کمیش فاراسٹیٹس آف ویمن 'نے حدود آرڈیٹنس پرائی جور بورے مرتب کی ،

اس میں اس دفعہ پر تنصرہ کیا گیاہے:

"As the term adult had been used for a man, it should aslo have been used for a woman. (P6)

''جبہالنے کی اصطلاح مرد کے لیے استعال کی گئی تو عورت کے لیے بھی استعال کرنی جاہے تھی۔''

اب ذراغور فرما ہے کہ اگر فدکورہ بالا عبارت مین عورت کے ساتھ بھی'' بالغ'' کا لفظ برھا دیا جائے تو عبارت کیا ہے گی؟ اوراس کا نتیجہ کیا نظے گا؟ کمیشن کی تجویز کے مطابق عبارت یوں ہونی چاہئے کہ''اگر کوئی بالغ مرد کی بالغ عورت سے زنا کا ارتکاب کر ہے تو وہ زنا موجب حد ہوگا۔''اس کا واضح نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا کرنے والے مردکو حد کی سزاس وقت ہوگی جب اس کی زیادتی کا شکار کوئی بالغ عورت ہو، لیکن اگر اس نے زیادتی کس نابالغ بجی

منظ عقوق نسوال بل

کے ساتھ کی ہوتو وہ صد کی سز اے نتے جائے گا۔

اندازہ فرمایئے کہ تورت کا تحفظ حدود آرڈیننس کی موجودہ عبارت میں زیادہ ہے یا کمیشن کی تجویز میں؟

ان دو مثالوں سے آپ یہ اندازہ فرماسکتے ہیں کہ حدود آرڈینس کے خلاف اعتراضات کتنی شجیدگی اور کیسی سوچ کے ساتھ کئے جارہے ہیں۔

قومی خواتین کمیش کی ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے۔ رپورٹ میں بید دعویٰ بھی کیا گیا کہ حدود قوانین کی مختلف دفعات کوخواتین کے خلاف امتیازی طور پراستعال کیا جاتا ہے اور خواتین کوخواتین کے خلاف امتیازی طور پراستعال کیا جاتا ہے اور خواتین کوان کی بنیا د پر بے بنیا دمقد مات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیلوں میں مقید 80 سے 90 فیصد خواتین حدود کے مقد مات میں زیر حراست ہیں۔ یہ فیقی اعداد و شار کے اعتبار سے قطعاً غلط اور بے بنیا دیا ت ہے۔

اس سلسله میں ویمن ایڈر سٹ کی تحقیق کے مطابق حقیقی صورت حال بچھ یوں ہے:

ستبر 2003ء بيل بإكستان ميس مختلف مقد مات بيس خوا تين قيد يول كي تنعيلات

| متفرق     | حدود کے     | منشیات کے   | تمثل کے     | تحداد | تامجيل              |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
|           | مقدمات      | مقدمات      | مقدمات      |       |                     |
| 5.6%      | 31<br>24.8% | 63<br>50.4% | 24<br>19.2% | 125   | ا ڈیالہ جیل رولینڈی |
| -         | 48<br>49%   | 26<br>26%   | 23<br>23%   | 97    | كوث تكهيت لا بهور   |
| 80<br>28% | 80<br>28%   | 50<br>18%   | 70<br>25%   | 280   | سينٹرل جيل کراچی    |
| 87<br>17% | 159<br>31%  | 139<br>28%  | 117<br>23%  | 502   | ميزان               |

# جولائى 2003ء ميں صوب مرحد ميں مختلف مقدمات ميں خواتين قيد يول كى تفصيلات

| متفرق    | حدود کے   | منشیات کے | قتل کے    | تعداد | نام جيل          |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------|
|          | مقدمات    | مقدمات    | مقدمات    |       |                  |
| 8<br>14% | 10<br>18% | 35<br>60% | 5<br>8%   | 58    | بيثاور           |
| 1<br>50% | 6<br>26%  | 12<br>52% | 4<br>17%  | 23.   | و نره اساعیل خان |
| -        | 6<br>30%  | 12<br>60% | 2<br>10%  | 29    | كوباث            |
| 2<br>11% | 7<br>38%  | 5<br>28%  | 22%       | 18    | مردان            |
| 3<br>19% | 6<br>38%  | 2<br>13%  | 5<br>31%  | 16    | سوات             |
| -        | 8<br>50%  | 6<br>38%  | 2<br>13%  | 16    | بنول             |
| -        | 4<br>57%  | - 1       | 3<br>43%  | 7     | مانسهره          |
| -        | 9<br>64%  | <u>-</u>  | 5<br>36%  | 14    | ايبثآباد         |
| 14<br>8% | 56<br>32% | 72<br>41% | 30<br>17% | 172   | ميزان            |

بیاعدادوشاراس بات کوکمل طور پر ثابت کردیتے ہیں کہیشن کا بیدعویٰ کہ جیلوں میں قیدخوا تین کی 19 نیم اس کے جیلوں میں قیدخوا تین کی 80 نیصد سے زائد تعداد صدود مقد مات کی بناء پر سراس بے بنیاد ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا منفی کردار:

عدِ زنا آرڈینس کی دفعہ 20 کے تحت تعزیرات پاکستان 1898ء کاان آرڈینسوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے جس کی وجہ سے حدود مقد مات کے اندراج ہفتیش اور ساعت کے لیے کوئی نیایا مختلف طریقۂ کاروضح نہیں کیا گیا ہے۔ چنا نچہاس صور تحال میں پولیس کو حد کے کسی مقدمہ میں اختیا رات کے غلط استعمال کا ای طرح موقع مل جاتا ہے جس طرح کہ عام مقد مات میں ہوتا ہے۔ نیجیاً پولیس کی طرف سے ظلم ، جراور ناانصانی یہاں بھی ایک عام مقد مات میں ہوتا ہے۔ نیجیاً پولیس کی طرف سے ظلم ، جراور ناانصانی یہاں بھی ایک عام

و المحالية ا

آ دمی کامقدر تھہرتے ہیں جن کو بعد میں جواز بنا کر صدود وقوا نین کو ہدف تنقید بنایا جا تا ہے۔ تفتیش کا طریق کار:

لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارتا، عام را بگیروں سے تکان نامہ طلب کرنااور جھن شک کی بنیاو پر کسی فرد خاص طور پر عورتوں کو زیر حراست لے لینااور انہیں جم م گرداناوغیرہ اس ضمن میں روز مرہ کی مثالیں ہیں جن کی شریعت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تعزیرات یا کتان کی دفعہ 173 کے تحت کسی بھی زیر حراست آدمی سے تفتیش کا مرحلہ تعزیرات یا کتان کی دفعہ 173 کے تحت کسی بھی زیر حراست آدمی سے تفتیش کا مرحلہ کئی دوں کے اندر کھل ہوجانا چا ہے گئین سب کو معلوم ہے کہ عملاً ایسانہیں ہوتا اور یہ سلسلہ کئی کسی مالہ باسال چانا رہتا ہے ۔عدالتوں میں چالان بروقت جمع نہیں کروائے جاتے ،
کئی ماہ بلکہ سالہ اسال چانا رہتا ہے ۔عدالتوں میں چالان بروقت جمع نہیں کروائے جاتے ،
پولیس جن گواہوں کو عدالت میں پیش کرتی ہے ، انہیں اس سارے عمل سے کوئی دلچہی نہیں ہوتی درگئی مورتوں میں وہ عدالتی من کی پروائہ کرتے ہوئے حاضر ہی نہیں ہوتے ۔ چنا نچہ ہوتی اور کئی صورتوں میں وہ عدالتی من کی پروائہ کرتے ہوئے حاضر ہی نہیں ہوتے ۔ چنا نچہ

ہوں ہوری سروں میں ہوں۔ اس ہور کے مقد مات کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کے موجودہ نظام کو بہتر کیا جائے تا کہ اس نوعیت کے مسائل

سامنے ندا تیں۔

# تعزيرات بإكستان اوروفا في شرى عدالت:

ال کے ساتھ ساتھ میہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف حدود قوا نین ہی نہیں بلکہ ملک کے پورے نظام کو بااثر اور طاقتور طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ توانین کا استعال کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ انہیں مزید پریشان اور زیروست رکھنے کے لیے کیاجا تا ہے۔ اس لیے حدود قوانین کے خاتے کا مطالبہ کرنے کی بجائے ان پران کی روح کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک اہم بات سے کہ بدشمتی سے تعزیرات پاکتان کووفاقی شرعی عدالت کے دائر ہ کارے باہررکھا گیاہے جس کی وجہ ہے وہ ان میں پائی جانے والی خامیوں کے تدارک کے لیے کوئی تجویز نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہنا میہ جائے کہ حدود تو انین نہیں بلکہ تعزیرات پاکستان 1898ء تا کام ہو چکی ہے جن میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ زنا بالجبر کی شکارخوا نئین کے ساتھ ظلم:

حدودآرد ينس ہے پہلے زنا بالجبرتو تعزیرات یا کتان کے تحت ایک جرم تھا، کیک اگردو مرد وعورت بالهمى رضا مندى سے بدكارى كاارتكاب كريں جسے زنا بالرضا كہا جاتا ہے توبيہ کوئی جرم نہیں تھا۔اور میستم ظریفی چلی آتی تھی کہ جارے ملک میں بیوی کی اجازت کے بغيركسي اورعورت بيصشادي كرنانو قانونأ جرم تفاليكن كسي اورعورت بيهزنا كرنام جرم نبيس تھا،بشرطیکہوہ عورت رضامند ہو،حدود آرڈینن نے پہلی بار'' زنابالرضا'' کو قانونی جرم قرار دیا۔اب جوحضرات پرانے اینگلوسیکسن قانون کو بحال رکھنا مناسب سمجھتے ہتھے، لیمیٰ ''زنا بالرضا" كوقانوني جرم قرار نبيس ديناجا ہے تھے،ان كے ليے كھلے بندوں بيكبنا تواس ملك میں مشکل تھا کہ رضا مندی سے زنا کرنے کی اجازت ہونی جا ہے لیکن انہوں نے اس مطالبے کوعورت کے ساتھ نا انصافی کے خاتمے کاعنوان دے کراعتراض کیا کہ جب سے حدود آرڈ بننس نافذ ہواہا وقت سے جوعور تنس زنا بالجبر کی شکار ہوئی ہیں ، وہ اس خوف معدر بورث درج نہیں كراتيں كراكروه زنا بالجركى شكايت كرجائيں كى تو انہيں "زنا بالرضا" كے جرم میں دھرلیا جائے گا، چنانچہ دعویٰ بیکیا گیا كہ بہت كا اليي خواتين جومردوں کی طرف سے زیادتی کا شکار ہوئی تھیں، زنا بالرضا کے مقدے میں ماخوذ ہوکر جیلوں میں ۔ پڑی ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں جبکہ جن مردوں نے ان سے زیادتی کی، وہ آزاد

سے بات اس کثرت ہے کہ غیر جانبدار حضرات بھی اس معاملے میں شکوک و شہبات کا شکار ہوگئے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ انہیں اچتبھی معلوم ہوتی ہے حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں اتفاق سے سترہ سال حدود

## Marfat.com Marfat.com

آرڈینس کے مقد مات کی ساعت کرتارہا ہوں ، پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں اوراس کے بعد بیریم کورٹ کی شریعت اہلیٹ نے میں سال طویل عرصے میں جھے کوئی ایسا کیس یا زہیں بعد بیریم کورٹ کی شریعت اہلیٹ نے میں سال طویل عرصے میں جھے کوئی ایسا کیس یا زہیں سے جس میں کوئی عورت زنا ہا لجبر کی شکایت لے کرآئی ہواور مردکو چھوڑ کرخودا ہے زنا ہا لرضا میں سزادے دی گئی ہو۔

# صفيه في في مقدمه:

ایک مقدمہ جس کواس معاطے میں بہت شہرت حاصل ہوئی، صنیہ بی بی کا مقدمہ تھا۔

ہوایک 21 سالہ غیرشادی شدہ لڑکی تھی (جے بعض اخبارات میں غلط طور پر 13 سالہ لکھا گیا

قا) اسے نو ماہ کا حمل ظاہر ہوگیا تھا، خوداس کے باپ نے آکراس کے خلاف رپورٹ درج

کرائی کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، جب لڑکی کو گرفتار کیا گیا تو اس نے اس وقت اپنے

دفاع میں مید کہا کہ میر سے ساتھ فلال شخص نے ذیر دی زنا کیا تھا، لیکن وہ اپنا یہ دعوی ثابت نہ

کرسکی ، اس لیے ٹرائل کورٹ نے اسے زنا بالرضا کے جرم میں تین سال کی سزاد سے دی، مگر

مقدمہ فوراً فیڈرل شریعت کورٹ نے سامنے اپیل میں چلا گیا اور فیڈرل شریعت کورٹ نے

ہموقف اختیار کیا کہ جب عورت زنا بالجبر کا دعوی کر دبی ہوتو صرف حمل ظاہر ہونے کی بنا پر

اسے زنا کی سزانہیں دی جاسکتی، چنا نچے فیڈرل شریعت کورٹ نے اسے بری کر کے اس کی

سزامنسون کر دی۔

بیقادہ مقدمہ جس کی بنیاد پر بیکہا گیا کہ زنابالرضا کو جرم قراردیے سے زنابالجر کا شکار
جونے والی عور تیں ہے گناہ پکڑی جارہی ہیں۔ آپ ذرانصور فرما کیں کہ اس مقدمے میں
لڑکی نے زنابالجبر کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی بلکہ خودلا کی کاباپ اس کے خلاف زنا کی
شکایت لے کر آیا تھا، ایک باپ کا اپنی بٹی کے خلاف زنا کاری کی رپورٹ درج کرانا
ہمارے معاشرے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، البتہ جب لڑکی پر مقدمہ چلاتو اس وقت
ہمارے معاشرے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، البتہ جب لڑکی پر مقدمہ چلاتو اس وقت

شریعت کورٹ نے اسے رہا بھی کردیا۔ عدالتی تجربات:

ہوسکتا ہے کہ اس فتم کے پچھوا قعات اور بھی ہوئے ہوں جومیرے علم میں نہ آئے ہوں، کیکن ستر ہ اٹھارہ سال تک میں نے اغوا اور زنا کے جو سینکٹر وں مقد مات سنے ہیں ،ان میں کم از کم نوے فیصد کیس ایسے تھے جن میں سراہمیشہ مردکوہوئی اورعورت سراسے نے گئی حالانکہ حالات و واقعات مقدمہ ہے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی ہے ایسے کسی آشنا (Paramour) کے ساتھ فرار ہوئی اور جب تک اس کے پاس رہی ، بی بیان وی رہی ، كميں اين مرضى سے اس كے ساتھ آئى ہوں اور اين مرضى سے اس سے نكاح كيا ہے ، كيكن جب كسى طرح مال باپ أے برآ مدكر لينے تو وہ بير بورث درج كراتى كه جھے زبردى اغوا كركے زنابالجبر كاار لكاب كيا كيا۔ جس مرد كے خلاف ريورث درج ہوتی وہ دفاع ميں بيكہنا کہ اڑکی میرے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی اور جھے سے نکاح کیا تھا، کیکن چونکہ وہ نکاح کا کافی شوت پیش نہیں کر باتا، اس لیے استے تو تعزیری سزا ہوجاتی ،کیکن کڑی شک کا فائدہ حاصل کر کے چھوٹ جاتی۔میرے علّاوہ بیمقد مات جود دسرے بج صاحبان سنتے رہے ہیں اورجن سے میری گفتگوہوئی میں نے ان سب کاتا تریمی بایا۔ یہاں تک کہ کی جے صاحبان نے صدود آرڈینن کے بارے میں بیتھرہ کیا کہاس میں Elopement کوجرم قرار نہیں دیا گیا،اس کیے بیازخود فرار ہونے والی الرکیوں کے حق میں ضرورت سے زیادہ زم ہے، جس کے نتیج میں عموماً سزائیں مردہی کوہوتی ہیں اور عورت نے تکلتی ہے۔ عاركس كينيذي في محقيق:

یہ تو میراادرمیرے ساتھ کام کرنے والے متعدد بچے صاحبان کا ذاتی تجربہ تھا، اب میں آپ کوایک غیر جانبدار، غیر یا کتانی اور غیر سلم کا تھرہ سناؤں جوان مقد مات پر با قاعدہ ریسر کی اسکالر جارس کینیڈی ہے، اس

نے حدود آرڈیننس کے بارے میں شور سنا کراس کے نتیج میں خواتین ظلم کا شکار ہورہی ہیں تو وہ ان مقد مات کا سروے کرنے کے لیے پاکتان آیا، اس نے حدود آرڈیننس کے تحت ہونے والے مقد مات کا جائزہ لیا، اعداد وشار جمع کے اور بالآخرا پی شخص کے نتائج آیک رپورٹ میں چو حقیقت بیان کی ہے، وہ اس بات کے بالکل رپورٹ میں چو حقیقت بیان کی ہے، وہ اس بات کے بالکل برخاس ہے جو حدود آرڈیننس کے ناقدین بیان کرتے ہیں اور اس بات کے عین مطابق ہے جو میں سات تھے کی روشنی میں بیان کی ہے، وہ اپ بات کے عین مطابق ہے جو میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں بیان کی ہے، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے:

"Women fearing conviction under section 10(2) frequently bring charges of rape under 10(3) against their alleged partners. The FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10(2)..... the woman is exonerated of any wrong doing due to 'reasonable doubt'rule."

یہ ساحب اینے سروے کے ذریعے ای نتیج تک پنچے ہیں جو میں نے اپنے تجر بے کی روشی میں عرض کیا تھا۔

اس سلسلے میں انہوں نے جواعداد وشارجمع کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیش کرتا

ہوں:

1980 وتا 1984 و كروران دى كئيس ائين: مردول اور ورتول كا تناسب

| وفاقى شرى عدالت |      |         |          |      |          |         |
|-----------------|------|---------|----------|------|----------|---------|
| كل تغداد        | عورت | مرد     | كل تعداد | عورت | مرد      | 7.      |
| 101             | 30   | 71(70)  | 259      | 144  | 145(56)* | 10(2)   |
| 59              | 0    | 59(100) | 165      | 2    | 163(99)  | 10(3)   |
| 30              | 2    | 28(93)  | 132      | 4    | 128(97)  | -11     |
| 13              | 0    | 13(100) | 78       | 11   | 67(86)   | 16      |
| 38              | 2    | 36(95)  | 62       | 0    | 62(100)  | 18      |
| 17              | 0    | 17(100) | 41       | 0    | 41(100)  | 12      |
| 5               | 2    | 3(60)   | 22       | , 2  | 20(91)   | 14      |
| 3               | 0    | 3(100)  | 9        | 2    | 7(78)    | 19      |
| 0               | 0    | 0       | 9        | 4    | 5(56)    | 5       |
| 0               | 0    | 0       | 1        | . 0  | 1(100)   | 15      |
| 266             | 36   | 230(86) | 778      | 139  | 639(82)  | (10/21) |
| 115             | 2    | 113(98) | 168      | 9    | 159(95)  | عيرزنا  |
| 381             | 38   | 343(90) | 946      | 148  | 798(84)  | ميزان   |

10(2) = شادی شده زانی (3) 10= عصمت دری 11= اغواء 12= برفعلی 14= عصمت دری کی شده زانی (3) است نروشی میں ملوث کرنے کی سازش 16= جرم کی تحریص دلا تا 18= عصمت دری کی کوشش 19= زنا کے جرم میں اعانت کرنا 5=شادی شده زانی پر حد کا نفاذ 15= دھو کہ دہی سے شادی کرنا۔

قيمدمرد (حواله)

Islamization of Laws and Economy, Institute of Policy Studies, Islamabad, 1996,63.

## Marfat.com Marfat.com

اس نقشے میں 1980ء ہے 1984ء تک پائے سال کے ان مقد مات کا تجزیر کیا گیا ہے جوصد وو آرڈ نینس کی مختلف دفعات کے تحت عدالتوں میں گئے اور دائیس کالم میں بہتایا گیا ہے کہ ہر دفعہ کے تحت ڈسٹر کٹ کورٹ سے گنے مردوں اور کتی عورتوں کو مزاہوئی اور بائیس کالم میں بیہتایا گیا ہے کہ فیڈ رل شریعت کورٹ نے اپیل کے بعد بالآخر کتنے مردوں بائر کتی عورتوں کی مزاکو بھال رکھا۔ اس میں خاص طور سے دفعہ (2) 10 کو دیکھیے ، کیونکہ بیہ وفعہ زتا بالرضا ہے متعاتی ہے ، جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہاں دفعہ میں مردچھوڑ ہے وفعہ زتا بالرضا ہے متعاتی ہے ، جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہاں دفعہ میں مردچھوڑ ہے جاتے ہیں اور سزایا فتہ خوا تین سے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ سروے کے مطابق اس دفعہ کے تحت نیچے کی عدالتوں سے پانچ سال میں 145 مردوں کو مزا ہوئی ، اور 144 عورتوں کو ، کین جب ان کی اپیلیں فیڈ رل شریعت کورٹ میں مزت میں خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں وفعہ کے خت عورتوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں ، جن کے بارے میں کہاجا رہا ہے کہاں میں مرف تیس خوا تین کی ۔ یعنی پانچ سال میں وفعہ کے تعرف کے بارے میں کہاجا رہا ہے کہاں دفعہ کے تعرف خورتوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں ، جن کے بارے میں کہاجا رہا ہے کہاں دفعہ کے خت عورتوں ہے جیلیں بھری پڑی ہیں ، جن کے بارے میں کہاجا رہا ہے کہاں دفعہ کے خت عورتوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں ، جن کے بارے میں کہاجا رہا ہے کہاں دفعہ کے خت عورتوں سے جیلیں بھری پڑی پڑی ہیں ۔

دوسری دفعہ (3)10 ہے جوز نا بالجر سے متعلق ہے۔اس میں پانچ سال کے دوران ینچ کی عدالتوں سے 163 مردوں کوسز ایاب کیا گیا اور دوعورتوں کو الیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے 163 مردوں میں سے 59 مردوں کی سز ابحال رکھی ،اور جن دوعورتوں کو ماتخت عدالتوں نے 163 مردوں میں اور جرم کی بنایر ) سز اسنائی تقی ،ان دونوں کی سز اعدالتوں نے اس دفعہ کے تخت (غالبًا عائت جرم کی بنایر ) سز اسنائی تقی ،ان دونوں کی سز ا فیڈرل شریعت کورٹ نے ختم کر دیا ، البندااس دفعہ کے تحت سز ایاب عورتوں کی تعداد صفر ہے۔

اس سروے سے آپ پراس اعتراض کی حقیقت واضح ہوسکتی ہے کہ حدود آر ڈنینس عورتوں پرظلم کا سبب بن رہا ہے اوراس کے تحت مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ سزا یا ب ہور ہی ہیں۔

> Marfat.com Marfat.com

مظلوم خواتين كافتزف ميس ماخوذ مونا

دوسرااعتر اض حدود آرڈیننس پر بیرکیا گیا ہے کہ جو گورت زنا بالجبر کاشکار ہوئی ہو،اس سے بہ قانون مطالبہ کرتا ہے کہ ملزم کے خلاف چارگواہ پیش کرے اور چونکہ وہ چارگواہ پیش نہیں کرسکتی ،اس لیے اسے قذف (لیعنی ملزم کے خلاف زنا کی جھوٹی تہمت) کے جرم میں کپڑا جاسکتا ہے۔

بیاعتراض بھی حدود آرڈیننس کوشی طور پرند پڑھنے کا متیجہ ہے۔واقعہ بیہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں نداس فتم کی کسی صورت حال کا امکان ہے اور ندآج تک ایسا کوئی کیس ہوا ہے۔ قذف آرڈیننس میں بیصراحت موجود ہے کہ جوعورت زنا بالجبر کا الزام لگانے کے لیے کسی قانونی اتھارٹی کے پاس جائے، وہ اگر اپنا الزام ثابت نہ کر سکے، تب بھی اسے لیے کسی قانونی اتھارٹی کے پاس جائے، وہ اگر اپنا الزام ثابت نہ کر سکے، تب بھی اسے قذف کی سزانہیں ہوسکتی کیونکہ قذف آرڈیننس کی دفعہ ۳ کے دوسر سے استثناء کے الفاظ بیہ بین:

"it is not 'Qazf' to refer in good faith an accusation of 'zina' against any person any of those who have lawful authority over that person...."

"بہ بات فنز ف نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کے خلاف نیک نیتی سے زنا کا الزام کسی ایسے خص تک پہنچا نے جواس دوسر مے خص پر قانو نی اٹھار ٹی رکھتا ہو۔"

البتة اس عبارت میں تین استناء بھی رکھے گئے ہیں جن میں ہے ایک کی رُوسے'' زنا بالجبر'' کی درخواست لانے والی خاتون کو صرف اس وفت قذف کی سزا ہوسکتی ہے جب عدالت پر بیہ بات ثابت ہوجائے کہ اس نے جھوٹا الزام عائد کیا ہے۔ صرف اس بنا پر سزا نہیں ہوگی کہ وہ اپناالزام ثابت نہیں کر سکی۔

مطلقه خواتین کودوسری شادی کرنے برسزا:

ایک اوراعتراض جوحدود آرڈینن کےخلاف کافی شدومہ سے عائد کیا گیا، بیہ ہے کہ

مطلقہ تورنیں جب عدت گزار کر کسی دوسر کے خص سے نکاح کرتی ہیں تو ان کے سابق شوہر ان کے خلاف حدود آرڈیننس کی دفعہ 10 (2) کے تحت زنا کا مقدمہ درج کرادیتے ہیں اور ان کوسر ابھی ہوجاتی ہے۔

اس معاملے کی حقیقت ہیہ کہ شروع کے سالوں میں ایسے متعدد کیس ہوئے ہیں جن میں عورتوں کو واقعۃ مشکلات کا سامنا کرنا پڑالیکن ان کی وجہ حدود آرڈیننس کا کوئی نقص نہیں تھا بلکہ اس کی اصل وجہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ایک خلاف شرع دفعہ تھی۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی ایک خلاف شرع دفعہ تھی۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت اگر کسی مرد نے بیوی کو طلاق دی ہوتو جب تک اس طلاق کا نوٹس یو نین گونوٹس یو نین کونس کے چیئر مین کونہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ طلاق قانو نا مور نہیں ہوتی یعنی قانو ناوہ عورت طلاق دیے جیئر مین کونہ بھیجا جائے اس وقت تک وہ طلاق قانو نا مور نہیں ہوتی یعنی قانو ناوہ مورث کونس کے مورث کونس کے میں کا کہ کونوٹس بھیجنا کوئی ضروری نہیں۔ لہٰذااگر ایسا نوٹس نہ بھیجا کوئی ضروری نہیں۔ لہٰذااگر ایسا نوٹس نہ بھیجا کی مورث کی بیوی شو ہر کے نکار سے نکل جاتی ہے اور عدت گزار نے کے ابعد وہ اپنی مرضی ہے جہاں چا ہے نکاح کر سکتی ہے۔

مسلم فيلى لاز اردىينس:

لین مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے جس کے بارے پیس سے کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا عورت کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کے سابق شوہر کی طرف سے طلاق کا نوٹس نہیں بھیجا جائے گا اس وقت تک وہ اس شوہر کی بیوی تجی جائے گی اور دوسرا نکاح نہیں کرسکے گی۔اس طرح فیملی لاز آرڈینس نے مرد کے ہاتھ میں یہ جھیار دے دیا ہے کہ وہ طلاق دینے کے باو جوداس کا نوٹس چیئر مین یو نین کوسل کونہ بھیج، اورا گرعورت عدت کے بعد دوسری شادی کر ہے تو اس کے خلاف پرچہ کرادے کہ اس نے میری بیوی ہونے کے باو جود دوسری شادی کرے تو اس کے خلاف پرچہ کرادے کہ اس نے میری بیوی ہونے کے باو جود دوسری شادی کی ہے، جوز تا کے متر ادف ہے۔ چنا نچہ کئی مقد مات میں طلاق دینے والے شوہروں نے مطلقہ سے دشنی نکالنے کے لیے ایسے پر چے کرائے لیکن طلاق دینے والے شوہروں نے مطلقہ سے دشنی نکالنے کے لیے ایسے پر چے کرائے لیکن

و المنظمة المن

اس میں قصور حدود آرڈ بینس کا نہیں بلکہ مسلم فیملی لاز آرڈ بینس کا تھا جس نے مطلقہ کو مطلقہ مانے سے انکار کیا۔ اگر بالفرض حدود آرڈ بینس درمیان میں نہ ہوتا تب بھی تعزیرات پاکتان کی دفعہ 494 موجود تھی جس میں پہلے نکاح کی موجود گی میں دومرا نکاح کر نے کو جرم قرار دے کراس کی سزامیات سال قید مقرر کی گئی ہے۔ جب حدود آرڈ بینس موجود نہ تھا، تب بھی ایسا بدنیت شو ہراپی مطلقہ ہوی کو دفعہ 494 کے تحت سات سال کی سزاکا پر چہ کراسکات تھا، کیونکہ عاکمی تو انین کے تحت نوٹس کے بغیر طلاق قانونی نہیں ہوتی، لہذاوہ یہ کہ سکتا تھا کہ یہ میری قانونی ہوی ہے اور اس نے دوسرا نکاح کر کے تعزیرات پاکتان کی دفعہ 494 کی خلاف ورزی کی ہے۔ حدود آرڈ بینس آیا تو اس میں دفعہ 494 کی جگد دفعہ دفعہ کی سزاہو سکتی دفعہ 494 کی خلاف ورزی کی ہے۔ حدود آرڈ بینس آیا تو اس میں حدود آرڈ بینس نے کوئی سزاہو سکتی سزاہو سکتی سزاہو سکتی تید بلی پیدائہیں کی ،اصل تصور فیملی لاز آرڈ بینس کا ہے جو طلاق واقع ہونے کے باوجود محض تید بلی پیدائہیں کی ،اصل تصور فیملی لاز آرڈ بینس کا ہے جو طلاق واقع ہونے کے باوجود محض ایک بختیکی نوٹس نہ ہونے کی بنا پر طلاق کو مور شہیں بانیا۔

# سيريم كورث شريعت لهيلث بيني كافيمله:

لیکن جب بیصور تخال سریم کورٹ کی شریعت اپیک بنیخ میں ہمارے سامنے آئی تو ہم نے متعدد دلائل کے ساتھ یہ فیطے دیئے کہ مخض اس تکنیکی بنیاد پرعورت کوزنا کا مرتکب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ان فیصلوں کے بعد الحمد للله، مطلقہ خوا تین کے ساتھ اس زیادتی کا درواز ہ تو بند ہوگیا کہ انہیں حدود آرڈ بننس کے تحت سز ادلوائی جاسکے لیکن چونکہ سلم فیملی لازکی وہ دفعہ جش میں نوٹس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ابھی تک برقرار ہے اس لیے جھے یہ بات بعید از قیاس نہیں گئی کہ عورتوں سے دشمنی رکھنے والے شوہرائی خوا تین کے خلاف حدود آرڈ بننس کی بجائے تعزیرات یا کتان کی دفعہ 494 کے تحت پر چہ کراکر انہیں پریشان کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔

# زنابالجبر کی سزا:

ایک اوراعتراض بعض حلقوں کی طرف ہے یہ سننے میں آیا کہ حدود آرڈیننس میں زنا بالرضا اور زنابالجبر دونوں کی سز اایک جیسی رکھی ہے، حالانکہ زنابالجبر زیادہ بڑا جرم ہے اوراس کی سز ازیادہ سخت ہونی جائے۔

یہ اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر زنا کا مجرم شادی شدہ ہے اور محصن کی تعریف میں آتا ہے تو اس کی سزا آرڈیننس میں رجم قرار دی گئی ہے خواہ وہ زنا بالرضا کا مرتکب ہوا ہو یا زنا بالجبر کا۔رجم کی سزا کا مطلب سے ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہوگی۔اب سزائے موت ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔اب

بان! اگر مجرم شادی شاده یا تحصن کی تعریف میں نہیں آتا تو وہاں زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی سزاؤں میں فرق ممکن ہے کیونکہ ایسے شخص کی حدِشر کی سوکوڑے ہیں۔ چنا نچہ حدود آرڈ بینس نے یہاں زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی سزاؤں میں فرق رکھا ہے۔ زنا بالرضا میں سزا صرف سوکوڑے ہے اور زنا بالجبر میں آرڈ بینس کی دفعہ 6(3) میں سوکوڑے کے علاوہ عدا است کو میافت یا رویا گیا ہے کہ وہ کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہے جس میں سزائے موت بھی عدا الت کو میافت یا رویا گیا ہے کہ وہ کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہے جس میں سزائے موت بھی داخل ہے۔ اس طرح تعزیر میں بھی زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی سزاؤں میں زمین و آسان کا فرق ہے، جو آرڈ بینس کی دفعہ 10(2) اور 10(3) کا مواز نہ کرنے سے واضح ہوسکتا ہے۔ لہذا میافت بھی واقعے کے مطابق نہیں ہے۔

## عورت کی کوانی:

جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ صدود آرڈ بینن کی ایک دفعہ واقعتا الی ہے جس میں مرداور عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے اور وہ ہے صدکے مقدمے میں گواہی۔ صدود آرڈ بینن میں کی شخص کے خلاف صدکی سزاجاری کرنے کے لیے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہاس کے خلاف تمام گواہ مرد ہوں ، عورتوں کی گواہی کو صدکے معاسلے میں معتبر قرار نہیں دیا

گیالین اسلط میں حقیقت پیندی کے ساتھ چند نکات پرغور کرناضروری ہے:

(1) پہلی بات تو یہ ہے کہ مردو عورت کے درمیان یہ فرق صرف حد کی سز امیں رکھا گیا ہے تعزیر میں نہیں ، لین تعزیر کے مقد مات میں عورتوں کی گواہی بھی منصرف قابل قبول ہے بلکہ حدود آرڈیننس کی رُوسے اگر گواہی مسرف عورت ہی کی ہو تو دوسرے قرائن بلکہ حدود آرڈیننس کی رُوسے اگر گواہی مسرف عورت ہی کی ہو تو دوسرے قرائن مزایا ہے کہ ماتھ لی کرصرف عورت کی گواہی پر بھی ملزم کو سزایا ہے کیا جار کیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت مزایا ہی با بالا ترمیری معلومات کو مت کے مقد مات انگلیوں پر گئے جاسے ہیں اور ان میں بھی بالا ترمیری معلومات کی حد تک صرف ایک حد قذف جاری ہوئی ہے، البذا اب تک حد کے معاصلے میں عورت کی گواہی معتبر نہ ما نے سے کوئی حقیقی عملی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔

(2) دوسری بات ہے کہ شریعت نے حدود میں جہاں سزائیں بہت خت رکھی ہیں، وہاں اس کے نفاذ کی شرا تطابعی انتہائی سخت ہیں۔ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدود کے نفاذ کی ٹوبت نہ آنے دو، مقصد بظاہر ہیہ ہے کہ حدود کی سخت سزائیں کم ہے کم نافذ ہوں، لیکن جب نافذ ہوں تو وہ مجرموں پر اپنی دھاک بھادیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت معمولی شہبات کی بنا پر کی شخص پر حدجاری ہونے ہوروک دیا گیا ہے۔ یوں تو ہر جرم میں قاعدہ ہیہ کہ جہاں جرم کے ارتکاب میں یااس پر سزاکے واجب النفاذ ہونے میں کوئی معقول شبہ ہو، وہاں ملزم کوشک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے لیکن حدود کے معاطع میں بات معقول شبہ ہے تھی آگے ہے، اگر شبہ تھن گئیکی نوعیت کا ہو، تب محمود کے معاطع میں بات معقول شبہ ہے تھی آگے ہے، اگر شبہ تھن گئیکی نوعیت کا ہو، تب کی حدود کے معاطع میں بات معقول شبہ ہے بھی آگے ہے، اگر شبہ تھن گئیکی نوعیت کا ہو، تب کی حدود کے معاطن باہر نکا لئے وقت دیکھا ہو، کی مداسی وقت جاری ہوگئی ہے جب گواہوں نے چورکوسامان باہر نکا لئے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چور سامان باہر نکا لئے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چور سامان جاری ہوئی ہے جب گواہوں نے جورکوسامان باہر نکا لئے وقت دیکھا ہو، اگر ایک چور سامان جورکی سرامان کے کہرے باہر نکل آیا ہے اور اس وقت گواہوں نے اس

ديكها تو حدجاري نهيل موگى بلكه ايباشخص تعزير كامستوجب موتاب\_

(3) تیسری بات ہے کہ عورتوں کی گواہی کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں الکے نص ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر دومرد گواہ نہ ٹل سکیں تو ایک مرداور دوعورتوں کو گواہ قرار دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کی روشیٰ میں عورت کی گواہی کومرد کے نصف قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کی مختلف میں بیان کی ہیں ، مثلاً بعض حضرات نے کہا ہے کہ عورت میں کچھ حیاتیاتی عوامل (Biological Factors) ایسے ہیں جن کی بعا کہا ہے کہ عورت میں کچھ حیاتیاتی عوامل (Biological Factors) ایسے ہیں جن کی بعا پر خاص خاص حالتوں میں اسے اپنی سوج میں تو از ن برقر ار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض معزات نے اس کی اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں ، لیکن میں ذاتی طور پریہ بھتا ہوں کہ اگر مقرات نے اس کی اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں ، لیکن میں ذاتی طور پریہ بھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم نے واضح طور پر کوئی تھم دیا ہوتو اس کی تھیل کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کی مقرآن کریم نے واضح طور پر کوئی تھم دیا ہوتو اس کی تھیل کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کی مقرق میں تا ہے گائے۔ تمام حکمتیں بھاری بچھ میں آئے یا نہ آئے۔

بہرحال قرآن کریم نے عورت کی گوائی کومردگی گوائی کے نصف قراردیا ہے،اس کی بنا

پرفقہاء کرام کی اکثریت نے بیموقف اختیار کیا ہے کہ بیہ بات عورت کی گوائی میں ایک ایسا

تکنیکی شبہ پیدا کردیت ہے جو کسی ملزم سے صدکی شخت سرز اسا قط کردینے کے لیے کائی ہے۔

جب اسلامی نظریاتی کونسل میں بیمسودہ قانون زیر بحث تھا تو اس وقت اس مسئلے پر

طویل غوروفکر ہوا، اس وقت کونسل کے ارکان میں جناب اے کے بروہی، جناب خالد

اسحاق، جناب جسٹس افضل چیمہ اور جناب جسٹس صلاح الدین بھی موجود سے لیکن کئی نے

اس موضوع پرکوئی اختلائی نو منہیں لکھا۔ تا ہم چونکہ بیایک بھہ تدفید مسئلہ ہے جس میں بعض

تا بعی فقہاء کا بیموتف ہے کہ سورہ بقرہ ہے اس موضوع پر مزید غوروفکر اور شخیق کی گھائش موجود ہے اس لیے اس موضوع پر مزید غوروفکر اور شخیق کی گھائش موجود ہے لیکن صرف

اس بنایر'' حدود آرڈیننس'' کو ہالکل ختم کردینے کا کوئی جواز نہیں ہے، جیسا کہ بعض حلقوں کی طرف سے مطالبہ ہور ہاہے۔

## چند شجاویز:

اب بیں حدود آرڈینس کے چندان امور کا مخفر ذکر کروں گا جوخود میری رائے میں قابلی اصلاح ہیں۔جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ،الٹد تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام تو ہر تفقید سے بالاتر ہیں ،لیکن ان احکام کوقا نونی شکل دینے کے لیے جو مسودہ تیار کیا جاتا ہے وہ چونکہ ایک انسانی عمل ہے اس لیے اس میں اصلاح وترمیم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حدود کے قوانین اگر چہ علماء شریعت اور ماہرین قانون کی مشترک کاوش کے متبے میں ہے ہیں اور ان پر مختلف مرحلوں پر اور مختلف وائر ول میں طویل غور وفکر ہوا ہے۔اس کے باوجود نہ انہیں غلطیوں سے پاک کہا جا سکتا ہے، نہ ان میں اصلاح وترمیم کا دروازہ بہتر بھے ناچا ہے۔

ميرى نظرى بين چندامورجوان توانين بين اصلاح طلب بين:

(1) پہلی بات تو یہ ہے کہ میر ہے تاقص مطالعے کی حد تک قرآن وسنت کی روشیٰ میں از ناموجہ تعزیر' کی بیت ہوتی ۔قرآن وسنت سے در ناموجہ تعزیر' کی جیز نہیں ہوتی ۔قرآن وسنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنایا تو موجہ حد ہے یا پھروہ زنانہیں ہے۔اس اعتبار سے بھے اس بات کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ ایک شخص کے خلاف زناموجہ حدثابت نہ ہو پھر بھی اسے زائی یا زائیہ ہاجائے۔حدود آرڈیننس میں صور تھال یہ ہے کہ جہاں حدِ زنا کی شرائط پوری نہ ہوں، پھر بھی اسے زنا کہ کربی تعزیر دی جاتی ہے۔شری اعتبار سے یہ بات قابل اصلاح ہے۔ ایک صورت میں ملزم کے جرم کو زنانہیں کہا جاسکتا، اسے زنا سے کمتر کوئی اور جرم قرار دیا جاسکتا ہے،مثلاً فیاشی یا سے کاری وغیرہ لیکن اسے زنا قرار دینا در سے نہیں۔ جاسکتا ہے،مثلاً فیاشی یا سے کہ آرڈیننس میں حدکی تمام مزاؤں میں گوا ہوں کے لیے

Marfat.com Marfat.com " تذكية الشحود" لازمى قرار ديا گيا ہے۔ "نزكية الشحود" كامطلب ہے گواہوں كى جانج کہ وہ عدالت کےمطلوب معیار پر پورے اتر تے ہیں یانہیں کیکن اس کا کوئی متعین طریق کار فراہم نہیں کیا گیا۔ ماضی کی اسلامی حکومتوں میں عدالتوں کے ساتھ ''تزکیۃ الشھو د' ایک با قاعدہ انسٹی ٹیوٹن کے تحت انجام دیا جا تا تھا۔عدالت کے ساتھ گواہوں کی تفتیش کے لیے ہا قاعدہ مزگی مقرر ہوتے تھے۔ آج بیانسٹی ٹیوٹن موجود نہیں ہے اور آج کے کر بٹ ماحول نیں اس کوایک انسٹی ٹیوٹن کے طور پر وجود میں لا تا بھی آسان نہیں ، للبذا اس کا کوئی متبادل انظام ضروری ہے، جوآج کے حالات میں گواہوں کے معیارِ صدافت کو جانچ سکے۔ چونکہ حدود کے قوانین میں اس کا کوئی متعین طریقه موجود نہیں اس لیے عدالتیں اینے طور پر تزکیہ کی شرط کوجس طرح سمجھ میں آتا ہے پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس ہے بعض اوقات بڑی مصحکہ خیز صور تیں بھی سامنے آتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر سیجھتا ہوں کہ آج کے ماحول میں گواہوں پر جرح کے وقت مخالف بارٹی کی طرف سے ایسے سوالات کے جاسکتے ہیں جو تزكيه كامقصد بوراكرسكيل -اگرمخالفت بإرثى كوايسے سوالات بوچضے كا ايك نظام بنايا جائے جوگواه اورمعیارِ عدالت سے متعلق ہوں اور اس میں موجودہ طریق کار کے مقالبے میں مزید توسیع سے کام لیا جائے تو شاید اس سے تزکید کا منشا پورا ہوسکے۔اس موضوع پر بھی علماء و ماہرین قانون اورعدالت کے تجربہ کارحصرات کوغور کرنا جا ہے۔

(3) یہ بات درست ہے کہ شریعت کا منشاء یہ ہے کہ صدود کی سخت سزائیں کم ہے کم اسک مول ،اسی بنا پر صد کے لیے شرا لکا بہت بخت رکھی گئی ہیں۔ لیکن ساتھ ،ی ساتھ شریعت کا میہ منشا بھی نہیں ہے کہ حدود بالکل معطل ،ی ہوکر رہ جائیں۔ اس لحاظ ہے بھی 'فرحدود آرڈ بینس'' پر نظر شانی کی ضرورت ہے کہ اس میں کون ی الیمی شرا لکا ہیں جومنصوص نہیں ہیں اور حدود میں نقطل کا سبب بن رہی ہیں؟

(4) صدودآرڈ ینس میں جہاں ان جرائم کے بارے میں قانون سازی کی گئے ہے جن

و المنظمة المن

پرشر لیعت نے حدمقرر کی ہے وہاں ان سے ملتے جلتے دوسر سے جرائم بھی شامل کے گئے ہیں اور اور اس میں قید کی بہت لمبی لمبی سزائیں تجویز کی گئی ہیں اور ہوا ہے ہے کہ بہت سے جرائم جو تعزیرات پاکستان میں شامل تھے ان قوانین میں انہیں اس طرح منتقل کردیا گیا ہے کہ ان میں قید کی سزاؤں کی میعاد بڑھادی گئی ہے اسلام کا منشاء پنہیں ہے کہ لوگ عمریں جیلوں میں گزار دیں ،ان کے فائدان مصائب کا شکار ہوتے رہیں اور ان کی اصلاح و تربیت کا کوئی انظام نہ ہو۔ اسلامی نظامِ قانون میں جیل کا بے شک تصور ہے ، گراس کے ساتھ ساتھ وہ کچھا صلاحات بھی چا ہتا ہے تا کہ جمرم کی قید کے باعث اس کا خاندان کم سے کم متاثر ہواور ان کی اصلاح و تربیت کا انتظام ہو۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کو لمبی قید ہوئی تو اسے سزا کے دوران ایسے مناسب و قف دینے چا ہئیں جن میں وہ اپنا اہل خاندان کی ضروریا ت پوری کر سکے۔

(5) یہ بات واضح رئی چاہے کہ ''حدود کے توا بین 'اسلام کی تعلیمات اور احکام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، بیکل اسلام نہیں ہیں۔ان توا نین کا نفاذ معاشر ہے کواسلائی سا پچے میں و ھالنے کا ایک مرحلہ تھا، منزل نہیں تھی۔ان توا نین کے نفاذ کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم، نظام معیشت، ریاسی انظامات، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور عدلیہ ہرسطے پر مربوط اور منظم اصلاحات کی ضرور سے تھی۔افسوں ہے کہ حدود کے توا نین نافذ کرنے کے بعد اور منظم اصلاحات کی ضرور سے تھی۔افسوں ہے کہ مطابق جاری نہیں رہا جس کے ایک حصے کے طور پریہ توا نین نافذ کئے گئے تھے۔اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ان کے مطلوب نتائج ظاہر نہیں ہوئے۔ بعض حضرات اس صور تھال کے پیش نظریہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ ہمہ جہتی موسے ۔ابعض حضرات اس صور تھال کے پیش نظریہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ ہمہ جہتی اصلاح کا بیمل جاری نہیں رہ سکا،اس لیے بیتوا نین بھی ختم کرویے جا ہمیں حالانکہ بدیمی طور پریہالنا فلے ہے۔اگرایک قدم سے جس سے میں اٹھا ہولیکن اس کے لوازم پورے نہ ہوئے کی بنا پراس کے خاطر خواہ نتائج برآ ہدنہ ہوئے ہوں توضیح طریقہ بینہیں کہ وہ قدم پیچھے ہٹالیا کی بنا پراس کے خاطر خواہ نتائج برآ ہدنہ ہوئے ہوں توضیح طریقہ بینہیں کہ وہ قدم پیچھے ہٹالیا

جائے بلکہ سی طریقہ یہ ہے کہ اس کے لوازم پورے کرنے بیل جو پھے کوتا ہی ہوئی ہے اسے دور کر کے سی سمت بیں ایٹے ہوئے قدم کو موثر بنایا جائے۔ ہمارے نظام قانون بیں ہر جرم کے لیے کوئی نہ کوئی سر اموجود ہے، لیک تفیش واحتساب اور عدلیہ کی کمزوریوں کی بناپر جرائم کی شرح میں کی آنے کی بجائے اضافہ ہور ہا ہے، ہیروئن کی خریدو فروخت اور استعال پر وقفوں وتفوں سے شخت سزائیں نت بے قوانین کے ذریعے نافذ کی گئی ہیں، لیکن جرم ہے کہ اس میں کی آ کرنہیں دے رہی لیکن اس صور تھال کا کوئی یہ نتیج نہیں نکالنا کہ ان تمام جرائم کی اس میں گئ آ کرنہیں دے رہی لیکن اس صور تھال کا کوئی یہ نتیج نہیں نکالنا کہ ان تمام جرائم کی سے سے سرائیں ختم کروین جا ہئیں ، اس کے بچائے مسئلے کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ تفیش سے لے کر مقدمہ چلنے تک کا جو نظام ہے اسے درست کیا جائے لیکن جب حدود تو انین کا معاملہ آتا ہے تو یہ شطق الٹی کردی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حالات کی اصلاح کرنے کی بجائے ان قوانین ہی کوختم کردینا چاہئے۔

میں بھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پڑآ پ حضرات کا بہت ساونت لے لیا ہے اور اب میں آب کے مبرو صبط کا مزید امتحان لینے کی بجائے اس شکر یے کے ساتھ آپ سے اجازت جا ہتا ہوں کہ آپ نے میری خشک گزارشات کومبروخل کے ساتھ پڑھا۔

Marfat.com Marfat.com

# شخفظ حقوق نسوال بل .....م كودرست كياجائے

حضرت مولا ناابوعمارز امدالراشدي دامت بركاتهم

حدودآرڈ نینس اور تحفظ حقوق نسواں بل کی بحث پھر ہے قومی حلقوں بیں شدت اختیار

کرنے والی ہے، اس لیے کہ 10 نوم رکوتو می اسبلی کا اجلاس طلب کرلیا گیا ہے، جس کے بارے بیں وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ اس بیس تحفظ حقوق نسواں بل کوسلیک کمیٹی کی تجویز کر دہ صورت بیں منظور کرلیا جائے گا، جبکہ متحدہ مجلس عمل نے اس دھمکی کا پھر سے اعادہ کیا ہے کہ دخصوصی علاء کمیٹی '' کی سفار شات کے بغیر اس بل کومنظور کیا گیا تو اس کے ارکان اسمبلیوں ہے مستعفی ہو جا کیں گے، مگر اس بحث اور نقابل سے قطع نظر راقم الحروف نے گرشتہ دنوں بعض ایسے حضر ات سے رابطہ قائم کیا جوعد التی سٹم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں خاصے تجر بے کے حامل ہیں۔ میری شروع سے رائے ہے کہ حدود آرڈ نینس کے موثر نہ ہونے کے حوالے ہے جوشکایات عام طور پر پائی جاتی ہیں، ان کا تعلق تو اثین سے نہیں، بلکہ ہمارے معاشر تی رویے اور عد التی سٹم سے ہے، اس لیے ان حضرات سے رائے لینی چا ہے، جوعد التی سٹم کا عملی تجر بہ

آزاد کشمیر میں گزشتہ رابع صدی سے قضااورا فتاء کا نظام سرکاری طور پرموجود ہے اور نج صاحبان کے ساتھ قاضی صاحبان اور مفتی صاحبان بھی تخصیل اور شلع کی سطح پرعدالتی فرائض سرانجام دیتے ہیں ، آزاد کشمیر میں ڈسٹر کٹ سیشن نج کے ساتھ ضلع قاضی بھی شریک کار ہوتے ہیں اور اسلامی قوانین کے حوالے سے دونوں مشتر کہ طور پر فیصلے کرتے ہیں ، چنانچہ اس ضمن میں ان کا تج ہاور معلومات زیادہ متنداور وسیح ہیں۔ اس پس منظر میں راقم الحروف نے آزاد کشمیر کے بعض سیشن جج مضلع قاضی اور ضلع مفتی صاحبان سے اس بارے میں رائے طلب کی ہے۔ ان میں سے تین ہزرگوں نے اپنی رائے اور تجاویز سے توازا ہے۔ مولانا قاضی بشیر احمد آزاد کشمیر کے ہزرگ علماء میں سے ہیں۔ کم ویش ربع صدی تک ضلع قاضی کے طور پر فرائض سرانجام دینے کے بعد گزشتہ سال ریٹائر ڈہوئے ہیں اوراب ضلع باغ میں باڑی کہل کے مقام پر ایک وینی درس گاہ چلا رہے ہیں۔ مولانا مفتی رولیس خان ایو بی بھی آزاد کشمیر کے ہڑے معلاء میں سے ہیں۔ جامعہ ام القری کی مکر مہ سے تعلیم یا فتہ ہیں، طویل آزاد کشمیر کے ہڑے مطاع مفتی ہیں، جبکہ سردار ریاض احمد نعمانی باغ کے ڈسٹر کٹ اینڈ سیشن جے ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ متندعا کم دین بھی ہیں۔

مولانا قاضی بشیر احمہ نے لکھا ہے کہ '' نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس ویمن' نے حدود

آرڈ نینس کوعورتوں کے مفاد کے خلاف قرار دے کران میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، اس

مسئلے پرآج کل پورے ملک میں گر ما گرم بحث ہور ہی ہے، چنا نچاس وقت تو می آسمبلی میں

تحفظ حقوق نسواں بل پیش ہے اور معاطے کوسلجھانے کے لیے حکومت نے اپوزیش کے

مشورے کے بعد خصوصی علاء کا ایک کمیشن قائم کیا ہے، اس کمیشن نے کانی غور وخوش کے

بعد اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ہمیں خصوصی علاء کے اس موقف ہے کمل ا تفاق ہے۔ حدود

میں کسی طرح کی ترمیم یا تنہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو می خوا تین کمیشن کا بیاعتر اض کہ

عدد دقوا نین کی مختلف دفعات کوخوا تین کے خلاف امتیازی طور پر استعال کیا اور ان کوعرصہ

در از تک بے بنیا دمقد مات میں الجھا کر جیلوں میں رکھا جا تا ہے، درست نہیں ہے، چنا نچہ

در از تک بے بنیا دمقد مات میں الجھا کر جیلوں میں رکھا جا تا ہے، درست نہیں ہے، چنا نچہ

اس سلسلے میں ویمن ایڈ ٹرسٹ کی تحقیق خوداس دعوی کی تر دیدکرتی ہے۔

در حقیقت یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں: ایک قانون اصل لیتی Substantive در حقیقت یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں: ایک قانون اصل لیتی اس میں Law ، دوسری چیز طریقه کارلیتی Procedure ، جہاں تک امراول کا تعلق ہے اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں پائی جاتی ۔ جہاں تک دوسری چیز لیتی طریقہ کار کا تعلق ہے بیرقابل غور ہوسکتا ہے:

1- تعزرات پیاکتان کے تحت جالان پیدرہ دن کے اندرعدالت مجازیں پیش ہیں ہوتا جائے۔ بسیا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کا منشاء ہے، کیکن اس میں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے جالان کو ہر دفت عدالت مجاز میں پیش کرنے کو سینی بنایا جائے۔

2- مقدے کی ساعت کی رفتار کومؤٹر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گواہان وغیرہ کی حاضری کومقررہ تاریخ پریقینی بنایا جائے۔اس ضمن میں فریقین مقدمہ اوران کے وکلاء کی عدالت مجاز میں موجود گی کے علاوہ خود عدالت مجاز کے پریذائیڈنگ آفیسر کی حاضری کوبھی بیتنی بنایا جائے۔

3- جالان کی فہرست ہیں غیرضروری گواہان اور ملز مان کو درج نہ کیا جائے اور منز مان کو درج نہ کیا جائے اور منز مان کو درج نہ کیا جائے اور منز مقد ہے کی کارروائی غیرضروری طور برطوبل ہوجائے گی۔

4۔ حدود تو انین کا ایک مخصوص مزاج ہاں کو سمجھنے کے لیے پولیس کو خصوص تربیت دی جائے ، تاکہ پولیس عدالت مجاز میں غلط جالان پیش نہ کرے عموماً میہ وتا ہے کہ ابتدائی رپورٹ (FIR) کی بنیاد پر پولیس جالان پیش کردیت ہے اور مقدے کی کافی عربے تک ساعت کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ پولیس نے جالان غلط پیش کیا ہے، لہٰذا وہ کسی دوسزی عدالت مجاز میں از سرنو کارروائی کرتی ہے اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکارہ وتا ہے۔

5 حدود کا معاملہ دیگر توانین ہے بہت مختلف ہے۔ عدالت مجاز ساعت ممل کرنے کے بعداگراس نتیج پر پہنچ کہ صد کا جرم تو ثابت ہو چکا ہے لیکن اس جرم کی جوسزا تجویز ہے وہ نافذ نہیں کرسکتی اس لیے کہ اس سز اکونافذ کرنے کی شرائط پوری نہیں تو ایس صورت میں اگر عدالت اپنے زیرہاعت دفعہ ہے ملزم کو بری کردے یا بی قرار دے کہ اس کو اس عدالت میں پیش کیا جائے جوتعزیرات یا کتان کے تحت ساعت کی مجاز ہوتو اس طرز عمل اس عدالت میں پیش کیا جائے جوتعزیرات یا کتان کے تحت ساعت کی مجاز ہوتو اس طرز عمل

ے بہت ساری بیچید گیاں بیدا ہوں گی، لہذا اس طرح کی پریشا نیوں کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کے اندر بیقر اردیا جائے کہ حدود کے مقد مات کوساعت کرنے والی عدالت اپنے زیر ساعت مقد مات میں اگر اس نتیج پر پہنچ کہ جرم تو ٹابت ہو چکا ہے، لیکن عدالت اپنے وہ ہو گاہت ہو چکا ہے، لیکن کسی فنی وجہ ہے اس کوحد کی سز انہیں دی جاسکتی تو اس عدالت کواختیار ہے کہ وہ اس مواد کی بنیا د پر جواس کے سامنے پیش ہوا ہے متبادل سزا تبحریز کرے۔ اس صورت میں مقدمہ میسو ہو جائے گا ورطوالت سے پی جائے گا۔

6۔ خواتین کی شکایت کا از الہ حدود کے قوانین میں ترمیم یا تنتیخ ہے نہیں ہوگا،

بلکہ ساعت کے طریق کاراور پولیس کی تفتیش کے طریق کار میں اصلاح کرنے ہے ہوگا۔

اس وفت صورت حال ہے ہے کہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ 20 کے تحت تعزیرات پاکستان

1898ء کا اس آرڈ نینس پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا نقصان ہے ہوا کہ حدود کے مقد مات

کے اندراج اور تفتیش میں پولیس کو اختیارات کے غلط استعمال کا موقع مل جاتا ہے اور لوگوں

کوظلم ، جراور نا انصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو جواز بنا کروہ حدود کے قوانین پر

اعتراض کرنے لگتے ہیں ، اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کی تفتیش اور مقد مات کے اندراج اعتراض کرنے ہیں ، اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کی تفتیش اور مقد مات کے اندراج کا ایک نیا اور مخصوص طریق کا روضع کیا جائے جو حدود کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔

7- تعزیرات پاکتان 1898ء میں اصلاح کرنے سے خواتین کی شکایات کا از الدیمکن ہے، اس ضمن میں ضروری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کار میں تعزیرات پاکتان کوبھی شامل کیا جائے، تا کہ وہ خامیوں کا از الہ اور نشا ند ہی کر کے ظلم اور زیاد سوں کا از الہ کر سکے۔ اس وفت صورت حال میہ ہے کہ تعزیرات پاکتان کو وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کارے باہر رکھا گیا ہے۔

بیتر برمولانا قاضی بشیراحمد کی ہے جس پر ہاغ کے ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج سر دار ریاض احمد نعمانی صاحب سے راقم کوسو فی صدا تفاق ہے،اگر طریق ساعت کی بیچید گیوں کواحسن

طریق پرلایا جائے، پولیس کی تربیت بھی ہواوران کی نزاکت سے ان کوواقف کیا جائے تو درتی کے امکانات روش ہو سکتے ہیں۔ جبکہ میر پور کے ضلع مفتی مولانا قاضی رولیں خان ایو بی لکھتے ہیں کہ '' آپ کی تجویز کردہ تمام ترامیم اگر منظور بھی کر لی جا ئیں تو بھی کسی قانون کاعملی نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، جب تک ہماراعدالتی نظام درست سمت میں حرکت نه کرے۔ پولیس کا فرنگیا نہ سٹم جب تک چلنار ہے گائسی بھی قانون کا قانون بن جانامفید تہیں۔ پولیس وہ بنیا دی پھر ہے؛ جہاں سے تنفیذ کی دیوار کی نیو کھڑی ہوتی ہے۔ایف آئی آركيا ہے؟ ضمنياں كيا ہوتى ہيں؟ " حد" كے كہتے ہيں؟ شبه كياشتے ہے؟ اس كى كتنى قسام ہیں؟ جس اور تعذیب میں کیا فرق ہے؟ نصاب شہادت پورانہ ہوتو تعزیری سزاؤں کی کیا صورت ہوگی؟ اگر مقدمہ حدود آرڈ نینس کے تحت درج ہوا ہے اور حدثا بت تہیں ہوسکی تو تنام تر قرائن کے باوجود مجرم صرف اس لیے نکا تا ہے کہ جس دفعہ کے تحت عدالت میں جالان پیش ہواہے،استغاثہ اسے ثابت کرنے میں ناکام رہاہے..... جب تک تفانوں میں فقه اور حدیث پرمعلومات رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے ،حدود آرڈنینس بازیجہ اطفال بنا رہےگا۔ قصور حدود آرڈ نینس کی دفعہ بندی یا قانون کی توضیح کانہیں ، یہاں صورت حال ہے ہے کہ وکا شکوف 'نابالغوں کے ہاتھ میں تھا دی گئی ہے اوران سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہتم چوروں کا پیچھا کرو۔شریعت کورٹ یا ایپلٹ بینج وفاقی سطح پر قائم ہیں اورمقدے کی ابتداء وسطانی سطح (سیشن بج) ہے شروع ہوتی ہے یا تعزیری جرائم میں تحانی (سب بج) ہے، جبكة تعيل انوجدارى عدالت اسلامى فقدجان والول مدخالي ميشن كورث خالى ب مقد مات میسوکیسے کیے جاسکتے ہیں؟''

حدود آرڈنینس کے موثر نہ ہونے ماان کے غلط استعال کے بارے میں بہتا ثرات ان معرات کے ہیں جوعد التی سٹم کا حصہ ہیں ، مقد مات سنتے اور فیطے کرتے آرہے ہیں اور ان سے میری اس گرارش کی تائمیہ ہوتی ہے کہ حدود آرڈنینس کے بارے میں جوشکا یات کی

درجے میں جائز بھی ہیں، ان کی ذمدواری توانین پرنیس بلکہ سٹم اور پروسیجر پرعا کد ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے حدود آرڈنینس کے پیچے لھے لیے بھررے ہیں، جس سے اس تاثر کوتقویت ملتی ہے کہ شخفط حقوق نسواں بل کے نام سے حدود آرڈنینس میں تجویز کی جانے والی ترامیم کا اصل مقصد اُن قوانین کی اصلاح اور انہیں قابل عمل بنانا نہیں بلکہ ان کوختم کرتا یا مزید غیر موثر بناوینا ہے اور اس کی وجہ مغرب کا وہ دباؤ ہے جو یا کستان کے اسلامی تشخص کوختم کرنے اور چند نافذشدہ اسلامی قوانین کو تاکام بنانے کے لیے مسلسل جاری ہے۔ میں اپنے اس موقف کی تائید میں ایک اور شہادت کا اضافہ کرتا چا ہوں گا اور وہ اس معاطے کے سب سے اہم فریق پولیس کا ہے۔ اسے پنجاب پولیس کے سابق آئی جی حاجی حبیب الرحمٰن صاحب کے الفاظ میں ملاحظ فرما ہے:

روز نامد "نیشن" اندن میں 9 اگست 1998ء کوشا کے ہونے والے ایک انٹرویو میں پنجاب پولیس کے سابق سر براہ فرماتے ہیں کہ: " پچھ عرصہ ہوا میں باہر گیا، وی آنا میں یونا پینٹر نیشنز کا فورم تھا۔ یواین او والوں نے جھے انوی ٹیشن کارڈ براہ راست بھیجا تھا۔ میں ایشین مما لک کی نمائندگی کر رہا تھا اس طرح یورپ کے علاوہ ایشیا کے نمائندے بھی ہے ، وہاں ہم نے کرائم پر یونیشن (Crime Prevention) پر ایجنڈ اتیار کرنا تھا۔ میں نے وہاں ہم نے کرائم پر یونیشن آف اسلا مک لاءان پاکتان "میں ضیاء الحق کے سزا کے نظرید کے خلاف بولا۔ انہیں پند ہی نہیں تھا کہ "تھیوری آف پنشمنٹ" کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ آگ آپ کے سرامنے ہے، اس میں بچہ یا کوئی پاگل یا کوئی بندہ انگلی مارے تو آگ سے اس کی انگلی جل جاتھ ہو یا جہ بی ہو، جا ہے پاگل کا دی اور آپ کی انگلی نہیں جلی تو پھر آپ آگ میں ہو یا کوئی اور ہو، اگر آپ نے آگ میں انگلی دی اور آپ کی انگلی نہیں جلی تو پھر آپ آگ میں انگلی دی اور آپ کی انگلی نہیں جلی تو پھر آپ آگ میں انگلی داخل کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا یہ اقد ام تر آن وسنت کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہو یا۔ "اسلام میں داخل ہو جاؤن" کافت "پورے کے پورے۔ آپ بائی پارٹ نہیں آ سکتے۔ اسلام کہتا ہو بی انگلی داخل کرتے رہیں گار دی ہو وہ دو کوشن "کوشن" پورے کے پورے۔ آپ بائی پارٹ نہیں آ سکتے۔

Marfat.com Marfat.com لیٹیکل سٹم غیر قرآنی تو آپ سزائیں قرآنی کیسے دے سکتے ہیں؟"

ان گزارشات اور حوالہ جات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے چارے حدود آرڈ نینس کو' چا ند ماری' کی مشق کا ہدف بنائے رکھنے کی بجائے صورت حال کا اس پہلو سے بھی جائزہ لیا جائے ، کیونکہ بیصرف حدود آرڈ نینس کا مسلم نہیں ، بلکہ دوسر نے وانین کے حوالے ہے بھی یہی شکایت ہے کہ موجودہ عدالتی سٹم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمومی معاشرتی رویہ توانین کے موثر نفاذ اور اس کے متیجہ خیز ہونے میں سب سے ہوئی رکاوٹ ہے ، مگر ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس سے پیچھا چھڑانے کی بجائے کو ہلو کے بیل کی طرح قوانین میں ترامیم اور ترامیم در ترامیم کے بے مقصد عمل کے گرد چکر کا منے جارہ ہیں۔ (بشکریہ: روز نامہ پاکتان کرا چی: 4 نوم بر 2006ء)

# حدوداً ردينتس: تاثرات وخيالات

حضرت موال ناابو تمار زاہد الراشدى دامت بركاتهم العاليہ حدود آرڈ نینس کے بارے بین آزاد کشمیرى عدلیہ اورا فقاء سے تعلق رکھنے والے بین حضرات کے تاثر ات اور تحفظ حقوتی نسوال بل کے حوالے سے ان کے خیالات گذشتہ کا لم بین پیش کر چکا ہوں۔ اب پنجاب کے ایک ضلع بیس عدالتی خدمات سرانجام دینے والے ماضر سروس ڈسٹر کٹ اینڈ سیشن جج کے تاثر ات انہی کے قلم سے پیش کے جارہ ہیں۔ ان سیشن جج صاحب کا نام اور ضلع مصلحاً درج نہیں کر دہا۔ ان کی تحریر کا مطالعہ کیجے اور بید کی کے سیشن جے ما درج دور آرڈ نینس اور عورتوں کے حقوق ومسائل کے بارے بیس موجود کشکش اور بحث ومباحثے کوعد لیہ کے ذمہ دار لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیتر بریجھے گذشتہ دنوں دئی آت ہوئے موصول ہوئی ہے اور بیس نے اس کا مطالعہ دوئی بین کیا ہے، بیس چیز ومبر کوشام دوئی ہوئے ہوں اور تیں کو ارت اور بیس نے اس کا مطالعہ دوئی بین کیا ہے، بیس چیز ومبر کوشام دوئی ہوئے ہوں اور تیرہ نومبر کووایسی کا ارادہ ہے، اس دوران قار نین کواسیخ مشاہدات اور تاثر ات

جرم کی تعریف اور اسکی نوعیت مختلف ادیان جس مختلف انداز جس بیان کی گئی ہے۔ جبکہ ہرمعاشرے نے اپنی اقدار کے اعتبار سے اسکی تعریف جس جمیشہ ترمیم وتبدیلی کی ہے اور سراؤں کے اطلاق جس مختلف آراء موجود ہیں۔ جو آفاقی ادیان آج روئے زمین پر باقی ہیں ،ان کے پیرد کاروں جس مزاؤں کا اطلاق اپنی مرضی سے ہے اور وہ اس کوتتلیم بھی کرتے ہیں جبکہ مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ صداور تعزیر دواقسام کی سزائیں ہیں اور صد جو کہ اللہ کی طرف سے متعین کروہ ہے ،اس میں کوئی تبدیلی وتغیر ممکن نہیں ہے ، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری اخلاقیات اور قوانین تمام کی تمام کے تا ہے ہیں۔ مگر پھے مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہماری اخلاقیات اور قوانین تمام کی تمام کے تا ہے ہیں۔ مگر پھے عرصے سے ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ قانون ایسا ہوجو کہ لوگوں کی مرضی اور طبائے کے عرصے سے ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ قانون ایسا ہوجو کہ لوگوں کی مرضی اور طبائے کے عرصے سے ایک طبقہ اس بات پر مصر ہے کہ قانون ایسا ہوجو کہ لوگوں کی مرضی اور طبائے کے

مطابق ہو، بلکہ ایک طبقے کی خواہشات کا آئینہ دار ہواوراس میں جی گرائے کہ دود' کی ضمن میں تبدیلی کا اختیار کی ادارہ، پارلیمنٹ یا طبقے کو حاصل ہو۔خصوصی طور پر' حد' کی خاص شکل جو ''نسوال'' کے جرائم سے متعلق ہے، اس کو ایک خاص طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق و طحالنے اور''اسلامی حدود' اور سرزاوں کو متنازعہ بنا کر پیش کرنے میں اس کا خاص عمل دخل ہے ہے۔ نہ ہب نے حفظ مانقدم کے طور پر ان تمام عوائل کو بھی جرائم کی فہرست میں شامل کیا ہے جو کہ بورے جرم جن پر' حد' نافذ ہوتی ہے، کے ہونے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اسلئے معاشرت اور معاشرتی نظام کو غرجب نے بوی اہمیت دی ہے اور اسے بے لگام نہیں معاشرت اور معاشرتی نظام کو غرجب نے بوی اہمیت دی ہے اور اسے بے لگام نہیں کین چھوڑا، بلکہ عبادات سے زیادہ احکامات معاشرت اور معاشرتی نظام پر ہیں ، جن میں لین وین ، رشتے داری ، تعلقات ، سابی مسائل ، شادی ، طلاق کے مسائل اور دیگر امور شامل ویں ۔ زناکا خصوصی حوالہ ہمارے خطے کی نقافت کے اعتبار سے اور ہماری اقد اروروایات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔

زنا کی عمومی صورتیں ہیں:

زنا كابوتاء زناكرناء زنابالجبر ، زنابالرضا

ہمارے ملی قانون میں زنا بالجبر اور بالرضا کی الگ الگ تعریف موجود ہے اور اسکی سزائیں بھی الگ الگ وضاحت کے تحت ہوتی ہیں اور اس پر کافی قانونی شکل موجود ہے، گمہد دونوں کا اطلاق ' 'حد' کے زمرے میں آتا ہے، گرمختلف قانونی دفعات کی شکل میں ہے، جبکہ شریعت میں زنا، ایک ہی لفظ اور ایک ہی مفہوم کے ساتھ آیا ہے، اسکی سزاکا بھی ''حد' میں تعین کیا گیا ہے۔ یہ بحث بہت ہوچی ہے کہ' حد' کبلتی ہے، اسکے کیا اجزاء اور عوال ہیں۔ گرید سے کے کہ 'حد' کی گئی ہے، اسکے کیا اجزاء اور عوال ہیں۔ گرید ہوتو تو اے متازعہ بنا عالیا جائے گا۔ یہ مرقبہ اصول ہے کہ جب کی اجمیت ختم کرنا مقصود ہوتو تو اے متازعہ بنا کراس پر بحث شروع کردی جائے۔

وَ الْمُ الْمُوالِ اللَّهِ اللَّهُ الل

اب تک جو بحث عوام وخواص جتی کہ علائے کرام میں جاری رہی یہی ہے کہ ' حد' کیا ہے؟ کیا '' دونوں پر حد 'ہے؟ کیا'' زنا بالجبر'' اور'' زنا بالرضا'' دونوں' حد' کی زدمیں آتے ہیں اور دونوں پر حد جاری ہو یکتی ہے یانہیں ، بالحضوص'' زنا بالجبر''۔

سینکت قانونی طور پر بہت اہم ہے کہ اسکی ذمہ داری پولیس پر ہے کہ دیکھے کہ زنا بالجبر ہے

یا زنا بالرضاء تا کہ اس کے مطابق کاروائی ہو۔اسکا بیجہ موجودہ قانونی کی روشنی میں ہوگا اور

ہور ہاہے کہ زنا بالجبر ہی کے تمام معاملات لائے جا کیں گے اور زنا بالرضا کا تصور ہی ختم

ہوجائے گا۔عموی طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت جس فریق کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔اسکے
حق میں ہی بیان دیتی ہے۔ واقعات اور حقائی چاہے کہ بھی ہوں ،اس مرض کا کیا علاج
ہوا کی معاشر نے ان الفاظ پر حرکت میں آئے گا جوشہا دہتیں ، بیانات ، حقائی پولیس اکھٹی

مواکہ معاشر نے کو برائی کیلئے کھلا چھوڑ ادیا گیا۔مردعورت کے آزادا ندا حقل طرکو قانونی طور پر

ہواکہ معاشر نے کو برائی کیلئے کھلا چھوڑ ادیا گیا۔مردعورت کے آزادا ندا حقل طرکو قانونی طور پر

جائز قرار دے دیا گیا کہ جب تک 14 فراد زنا بالرضائے گواہ نہ ہوں گونہ نہ ہی اس پرکوئی

جائز قرار دے دیا گیا کہ جب تک 14 فراد زنا بالرضائے گواہ نہ ہوں گونہ نہ ہی اس پرکوئی

مقدمہ درج ہوتے ہوتے کئے تکلیف دہ مراحل متاثرین برادشت کریں گے۔اسکا
تصور ہی نہیں کیا گیا۔مقدمہ درج کرانے کااس قدرمشکل طریقہ بنادیا گیا کہ ہرآ دمی ک
استطاعت ہے باہر ہے، بیتو صرف وسائل اور قوت والے لوگوں کیلئے رعایت ہے کہان
کے پاس افراد اور مال دونو ل موجود ہیں اور وہ اپنی مرضی ہے اسکاا طلاق کراسکیں گے۔
جب وقو ہے کی ریٹ بھی درج نہیں ہونی تو غریب آ دمی کہاں ایس پی درجے کے افسر ک
پاس 4 افراد کو لے جاکرا پنی بات سنائے گا۔ تو ہین رسالت کی دفعات کو جب قانون میں
شامل کیا گیا تو اس کے اطلاق کیلے بھی ایسے ہی عوامل در پیش تھے،تا ہم اس ضمن میں کئ
معاشر تی

اقد ارکو بے در دی ہے تبدیل کرنے کی منفی خواہش ہے۔ نوجوان سل کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور یہ قانون اس کی بنیاد ہے۔ عورت کے ذہن سے معاشرے کی طرف سے قدغن کا خوف ختم ہوگیا تو سارا معاملہ اور ماحول بگڑ جائے گا۔ قانون بنانا اتنا مسکلہ ہیں ہے، جتنا اسپر عمل کروانا۔ یا اس کا اجزاء کرنا مسکلہ ہوتا ہے۔

اب تک جو بحث علائے کرام کے مابین رہی، وہ بھی یہی تھی کہ قانون شری ہے یا غیر اسلای ۔بات سر اول پر بھی ، اسکے اطلاق پر تھی ۔اصل نکھ نہ تو علاء کو بحث کیلئے پیش کیا گیا، نہ ہی ان سے اس کے متعلق رائے مانگی گئی ۔غلط واقعات پر جیسے لوگ مرضی کا فتو کی حاصل کر لیتے ہیں ۔گور نمنٹ نے بھی یہی کیا اور اب تشہیر شروع کردی کہ علاء کمیٹی نے اس کو شرعی قرار دیا ہے ۔علائے کرام کے سامنے سوال جرم کے شرعی ہونے اور اس کے شرعی اطلاق اور سر امتعلق تھا۔نہ تو آئیس بتایا گیا کہ اس کا اطلاق قانونی طور پر کیسے ہوگا، مقدمہ درج کرانے کی شرائط مقدمہ کے بارے میں قانونی نکات کے ضابطے کو کون کون لوگ بینڈل کریں گے۔اس بارے میں کوئی بات نہ بتائی گئی، نہ پوچھی گئی ۔اب قانون کی زبان میں اصلاحات اور ان کی تحریف میں کوئی بات نہ بتائی گئی، نہ پوچھی گئی۔اب قانون کی زبان کی سے موال کے مطابق صحیح جواب دے دیا، مرحکمرانوں کی نیت چونکہ شروع سے خراب تھی ،اس لئے اللہ نے مطابق صحیح جواب دے دیا، مرحکمرانوں کی نیت چونکہ شروع سے خراب تھی ،اس لئے اللہ نے عوام میں ایسا طبقہ سامنے رکھا، جس نے سلسل اسکی مخالف کی ۔قانون کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ خوداس سے احتراز کریں۔

ایک ہے بلفظوں کے معنی اور ایک ہے انکی حقیقت اس اعتبار سے قانون میں صد سے زیادہ گنجائش رکھ دی گئی کہ جرم جرم ہی نہ رہے اور لوگ اس کو جرم جاننا اور سجھنا بند کردیں اس سازش کے تخت اسکے اطلاق کے قانون کو بنایا گیا۔ دفعہ (B) 156 ضابطہ فوجداری میں رہ بات طے کی گئی کہ جس حدود کیس میں عورت ملزم کی حیثیت سے ہوتو اسکو الیس پی (investigation) سے کم کا افسر تفتیش نہ کرے اور ملزمان کو بھی عدالت کی

اجازت کے بغیر گرفتارنہ کیاجائے۔ان دوشقوں کا بنیا دی مقصد کیا ہے؟

کیا پولیس کی powers کو کم کرنے کی کوشش کی گئی یاان کی قوت واختیارات
پر check (چیک ) لگایا گیا ہے یا پھراس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ پولیس ایس کسی بھی
اطلاع پرنہ جیک کر سکتے ہیں ، نہ ہی اس میں مدا خلت کا اختیار رکھتے ہیں۔ کیا یہ ش اور جرم
کے لیے بھی لگائی گئی ہے؟

عورتوں کو صرف حدود کے کیس میں ہی ہے رعایت کیوں؟ ملزم خواہ عورت ہویا مرد کہاں کھا ہے کہ اس میں تفریق کی جائے۔ بیش جو کہ قانون کے اطلاق کے سلسلے میں ہے خود بتاتی ہے کہ بتانے والوں کی نبیت کیا ہے؟

1- عورتول سے بیرخوف ختم کر دیا جائے کہا گروہ کوئی ایسا جرم کریں گی تو کوئی مزاحمت کرے گانہ روکے گا۔

2۔ معاشرے میں چیک کاسٹم ختم کر دیا جائے تو سارا معاشرہ جنگل ہوجائے گا، پھر

اگر معاشرے میں چیک کاسٹم ختم کر دیا جائے تو سارا معاشرہ جنگل ہوجائے گا، پھر

اسلامی معاشرے میں ایسی شقوں کا اطلاق تو لوگوں کے مذہب سے بیگا نہ کرنے کی سازش

ہے، حالانکہ طے شدہ بات ہے کہ عمومی اختلا طرم دوزن کئی جرائم کوجتم دیتا ہے۔ آپ اس کی

اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ قانون بناتے ہیں کہ جو اس سے

روکے گا وہ قانونی طور پر جمرم ہوگا پھر کم از کم حدود کے اطلاق کوتو اتنا مشکل نہ بنا کیں کہ

سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہدتک و نیخے کا ذریعہ اور طریقہ ہے

سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہدتک و نیخے کا ذریعہ اور طریقہ ہے

سارے معاملات منفی ہوجا کیں۔ تفتیش ایک بات کے تہدتک و نیخے کا ذریعہ اور طریقہ ہے

سارے معاملات میں ہوں گی تو پھرکون جرائے وقوعہ ہی اتنا مشکل ہوگا، جب اس کے اطلاق

میں بی اتی رکاہ ٹیس ہوں گی تو پھرکون جرائے کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا

میں بی اتی رکاہ ٹیس ہوں گی تو پھرکون جرائے۔ کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا

میں بی اتی رکاہ ٹیس ہوں گی تو چرکون جرائے۔ کرے گا اس کو اٹھانے کی اور کس کے پاس اتنا

295C کی تفتیش ایسی پی کو دینے کے گئی مقاصد تھے۔مثلاً میہ کہ ہر کوئی ہر کسی پر جھوٹا

المنظمة المناسل المناسل المناسلة المناس

الزام نہ لگا دے اور پھراس میں الفاظ کے استعال، ان کی تعبیر وتشری اور ان کے اطلاق اہمیت رکھتے تھے، گر زنا تو ایک عمل ہے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں رائے وے سکتا ہے اور معاشرے کے طبقات اس کومسوس کر سکتے ہیں۔295C میں ایسانہیں ہے، معاشرے میں اس کے لیے ملزم کو لیلو رعبرت ہی گر دانا جاتا ہے۔ جبکہ حدود کی ان شقوں کے اطلاق سے ملزم کی حیثیت VIP اور ہمیروکی ہی ہوگئی ہے۔

295C میں تفتیش ایس فی کے والے کرنے کا مقصد بیتھا کہ سی کواس میں غلط طور پر ند پھنسادیا جائے ، جبکہ صدود کیس ایس بی کے حوالے کرنے کا مقصد کوئی مقدمہ ہی درج نہ ہوا۔اس کا اندازہ اس بات سے لگالیس کہ 295C کے تحت آج بتک جب سے قانون بنا ہے کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں؟ حدود کے شایدروزاس سے زیادہ مقدمات بنتے ہیں اور واقعات ہوتے ہیں۔اب انظامی طور پر بھی دیکھیں تو انداز ہوگا کہ الیں لی رینک کے کتنے پولیس افسران ضلع میں ہوتے ہیں۔ پوچھ کچھ کیسے ہوگی؟ تفتیش کیسے کرے گا؟ اب تك اكراس نے موقعہ ملاحظہ كرنا ہوگا تو كيے ہوگا؟ شہادتيں كيے الشي كرے گا؟ پھرتوبيہ و گا كہاليں بي دفتر ميں جيشار ہے گا اور سارا دن لوگ خود ہى جھوٹی سے گواہياں لا كراس كے سامنے پیش کردیں گے۔جن کونوری طور پر جانچنے کا اس کے باس کوئی پیانہ نہ ہوگا ایوں غلط مقد مات کی بھر مار ہوجائے گی۔طافت وروسائل والے لوگ مرضی سے مقد مات درج كروات ربي كي كن احلاع من ميذكوار رائ فاصلي 5-4 كفظ سے زائد بيل - كيے تعلاقے میں میرفاصلے اور بھی زیادہ ہیں ،کون استے گواہان کو لے کرروز الیس بی سے باس جائے گا اور اپنی تفتیش کروائے گا اور پھر مقدمہ درج ہوگا نتیجہ بیہ ہوا کہ اب مقامی ہولیس بھی يهى كهتى ہے كبرنابالجبركاير چدكروالو۔

ردج کرنے سے کتراتے ہیں کہ اتنامشکل عمل ہے کیے پوراہوگا،اس کا نتیجہ بیہ واکہ ورتیں

بے باک ہوگئیں، گناہ اور جرم دونو ب میں مردوزن کے لیے کوئی تفریق نبیں ہے۔ مگراس قانون کے اطلاق سے عورتوں کا شخفط نہیں۔ان کی رسوائی کی گئی ہے اور کی جارہی ہے انہیں جرم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ترغیب دی جارہی ہے۔ یہ بحث کہ جرم بنتا ہے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ جرم کو بڑھانے جواز پیدا کیا جائے جرم کو صاف دی جائے اور اس کی ترغیب دی جائے ۔میری نظر میں جرم کے شرعی یا غیر شرعی ہونے سے زیادہ یہ اس کی ترغیب دی جائے۔میری نظر میں جرم کے شرعی یا غیر شرعی ہونے سے زیادہ یہ اس کی ترغیب دی جائے۔ آپ اس بحث سے نکالنا چاہتے ہیں اگر صدود کو بھی اپنی مرضی سے اطلاق کرنا ہے اور اس میں بھی مداخلت کرنی ہے تو یہ کھلی بخاوت ہے اور ہم سب اس کے مرتئب ہور ہے ہیں۔

کاہ کو گناہ بھے کراس کو جرم قرار دینا چاہے اوراس کا اطلاق بھی ویے ہی ہونا چاہے ،
جیسا شریعت نے کہا ہے ۔اس میں کی سے کوئی رعایت صنف کی وجہ سے نہ ہواس کی حیثیت کی وجہ سے نہ ہواس کی حیثیت کی وجہ سے نہ ہو ۔ اگر ہم نیت کر لیں کہ جرم کو جرم سجھنا ہے اوراس کی سزاؤں کا اطلاق شری طریقے سے کرنا ہے تو یہ معاملات رک سکتے ہیں ورنہ خالی بحث سے نئی نسل مذہب سے مزید دور ہوجائے گی اوران کے خیالات کنفیوز ہوجا کیں گے۔

قانون نافذ کرنے والا ادارہ ،اس کی تفتیش کرنے والا ادارہ اگر سی مسلمان ہوجا کیں تو کانون نافذ کرنے والا ادارہ ،اس کی تفتیش کرنے والا ادارہ اگر سی مسلمان ہوجا کیں تو کانون کا خاتمہ ویے ہی ممکن ہے دوسرا معذرت کے ساتھ ہر شخص کو اجاز سے نہیں ہوئی میں ہوئی جانے کہ نہ ہب کے احکامات کی خود سے تبیہ و تشریق کرے ،مرضی کے معنی پہنا ہے ، یہ کام و ہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں تے اس کے حصول میں اپنا وقت اورز ندگیاں لگائی ہیں ۔ عام طبقات سے حدود میں بحث کروا کر نہ ہب کی اصل کو ضائع نہ کرنا چاہیے ۔خصوصی طور پران طبقات سے حدود میں بحث کروا کر نہ ہب کی اصل کو ضائع نہ کرنا چاہیے ۔خصوصی طور پران طبقات سے حدود میں بحث کروا کر نہ ہب کی اصل کو ضائع نہ کرنا چاہے ۔خصوصی طور پران طبقات سے جونہ ہب کی بنیا دسے ہی ناوا تھت ہیں ۔ چند کرنا ہی ہو ہے ۔ آدی عالم نہیں طبقات سے جونہ ہب کی بنیا دسے ہی ناوا تھت ہیں ۔ چند کرنا ہیں پڑھنے سے آدی عالم نہیں طبقات سے جونہ ہب کی بنیا دسے ہی ناوا تھت ہیں ۔ چند کرنا ہیں پڑھنے سے آدی عالم نہیں

موتا اصل اس کا کردار ہوتا ہے اس لیے اس بحث کوعوام الناس میں لےکرنہ جائیں اگر آپ

کی نبیت کسی اورطرح کامعاشرہ بیدا کرنا بنانا ہے تو اخلاقی جراُت کا مظاہرہ کریں اور اس کا

و المنظمة المن

اعلان اوراطلاق کریں۔ قدیب کی تعلیمات کومنتاز عدنہ بنا نئیں اس سے بےراہ روی پھیلی گی۔

علائے کرام ہے میری گزارش بہی ہے کہ" حقوق تحفظ نسوال" بل میں آپ کی سفارشات قابل قدر ہیں مگر آپ" مدود" پراپنے دائے ہیں احتیاط برتیں۔خصوصی طور پر اطلاق تفیش ،اندارج مقد ہے کے بارے میں جب تک تمام کام طے نہیں ہوجا تا اس پر شرعی اور غیر شرعی کا کوئی فتو کی نددیں ورنہ قیامت کے دن ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ شرعی اور غیر شرعی کا کوئی فتو کی نددیں ورنہ قیامت کے دن ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ کسی کی نیت کو جاننا بہت مشکل ہے مگر اس کے اعمال اقد ام پھے نہ بھے قرائن بتاتے ہیں۔ حکمر انوں کے اقد امات اور لہجہ اور گفتگونٹا ندہی کرتا ہے کہ وہ ند جب کو متماز عد بنانے پر کوشاں ہیں۔ ہمیں اس کا حصر نہیں بنتا جا ہے ، بلکہ ہماری کوشش یہی ہو کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا مکمل طور پراطلاق ہو۔

اسلام نے جب عموی اختلاط پر پابندی لگائی ہے تو پھر اس کے بغیر اگلی بات کیے ممکن ہے؟ اسلام نے گناہ کے اسباب کو پہلے روکا ہے پھر سزاؤں کا تعین کیا ہے البغذا ہمیں پہلے اس کے اسباب کورو کناہوگا۔ اس کے جواز کوختم کرناہوگا۔ پھر ہم اس کے بارے میں کوئی دائے زئی کر سے ہیں اس لیے اس بل کے منفی مقاصد کو بدنظر رکھتے ہوئے علائے کرام کو بھی دائے میں اپنی حکمت عملی تیار کرنی چا ہے۔ اس خمن میں ایک اہم تذکرہ ہے کہ جب سے حقوق نسواں تحفظ بل کا چرچا ہوا عداد و شار بتاتے ہیں کہ تورتوں کے جرائم بے پناہ بڑھ گئے ہیں۔ لوگوں نے جرائم بے پناہ بڑھ گئے ہیں۔ دوسرااہم پہلویہ ہے کہ جہاں و سائل اور نسواں کے نے دائے اور باب کھل گئے ہیں۔ دوسرااہم پہلویہ ہے کہ جہاں و سائل اور قوت بھتی ہوتے ہیں وہاں ہے تھی عام ہوا ہے کہ ذیا بالرضا اور ذیا بالجبر میں حاس کا کہ کے دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور یکل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کے دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کے دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کا دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کا دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کے دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ کہ دوسرے بے گناہ لوگوں کواس میں دھیل دیا جاتا ہے اور دیمل بہت ذیا دہ تیز ہوگیا ہے۔ اس سے پولیس کے ''عام ریٹ' بھی بڑھ ھگے ہیں ،عورت کو خوثر دہ کر کے اس سے موضی

کے بیانات بے گناہ لوگوں کے خلاف دلوائے جاتے ہیں ،اگر جرم حد کے زمرے ہیں ثابت نہ بھی ہوتو اخلاقی طور پرتعزیر کے زمرے میں تو آئی جاتے ہیں،اگر پیخوف بھی ختم كردياجائة كه حدكے بعد كوئى شے بيس توبيدى بہت برئى بداه روى كاسب سے گا۔ يہاں سب سے اہم نکتربيہ ہے کہ 'حد' پر قانون سازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ،صرف ال كاطلاق ير كفتكوموني جا جياس كى مزاؤل بركونى تعبيرتشرت اس مين ردوبدل يا تغير قابل قبول نہیں۔ساری بحث کامحور سے ہونا جا ہے کہ مقدمہ کیے درج ہو؟ کون اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات کا اصل پیانہ کیا ہے؟ اس عمن میں ایک تجویز بیجی ہے کہ تھانہ کی طرز پرائبیش سیل بنشکیل دیا جائے جو کہ ہر حدود کے مقدمہ کی تفتیش کرے۔صرف ایس یی عہدے کے آفیسر کو فتیش کا اختیار دیناغلط ہوگا۔اس میں سیاسی ،ساجی ،معاشر تی وہاؤا کی تخص موجودہ حالات میں کیسے برداشت کرے گا؟ پھر ایک ضلع میں اگر روز انہ دس پانچ واقعات ہوں تو کیے اس کو قانونی نقاضوں کے مطابق عمل کرے گا۔ ضابطہ میں ایک بات مزیداضا فه طلب ہے کہ اگر F.I.R بغیر تفتیش کے درج نہیں کرنی تو کم از کم واقعہ کی ریك بی درج کی جائے، تا کہ واقعہ کی صدافت اوراس کے واقعات بیں مشوروں کے بعد تبدیلی نه ہوسکے اور تفتیش کرنے والے آفیسر کے لیے بھی آسان ہواور بعدیس عدالت کے لیے بھی حقائق جانے میں آسانی ہو۔ ورنہ FIR درج ہوتے ہوتے کی بے گناہ لوگ اس میں منوروں کے بعد ملوث کر دیے جائیں گے ، چونکہ ہمارے معاشرے میں اب بیہ Tendency بہت زیادہ نوٹ کی گئی ہے کہ خواہ مخواہ کے گناہ لوگوں کو ہمراہ کر کے ملوث کر ` دياجا تا ہے اور بے گناہ ،اصل مزم كے ساتھ سالہاسال مقدے كي تقيش اور ٹرائل بھكتار ہتا

اگر پرنٹ میڈیا ،الیکٹرائکس میڈیا کو مادر پیراآ زاد چھوڑ دیا جائے تو بیمسائل یقینا مزید بڑھیں گے ، قانون کی پاسداری صرف ایک ہی طریقے ہے ممکن ہے کہ او کوں کو یقین ہو کہ

مع تعفظ حقوق نسوال بل

مقتنہ جو پچھ قانون بنارہی ہے ہیکی مراعات یا فتہ طبقے کے لیے نہیں ہے، ہرآ دی پراس کا اطلاق کیساں ہوگا۔ دوسرا میڈیا جرائم کوگلیمر کی صورت میں پیش کرے اس کی تشہیر بند کی جائے ، سادگی اور امن کی تعلیمات دی جائیں۔ قانون ساز ادارہ اس شمن میں اپنی ذمہ داری پوری کرے حکومت اس بات کو پابند بنائے کہ تعلیمی نظام ان ضروریات کو پورا کرے، جس میں معاشرت کو امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ حدود کے قوانین طے شدہ ہیں ان کے اطلاق کی شکلیں بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ایسے جرائم سے اجتناب کریں اور ان کو جرم سمجھیں کہ بیم معاشروں کی تباہی کا سبب ہیں ، بحث صرف اس بات پرمرکوز ہو کہ بیہ جرم کیے ختم ہو؟

اس کوجنم دیے والے اسباب کوتعزیر کی شکل میں نافذ کیا جائے اوراس پرتعزیر میں سخت سزائیں دی جائیں۔ قانون سازی صرف ان جرائم پر کی جائے جو کہ حد سے قبل اس کے وجود میں آنے کا سبب ہیں ان پرخوب عمل ورآ مد کروایا جائے ۔ اس ضمن میں ایک حقیقت نامہ یہ ہے کہ حکومت نے خواتین کے مسائل کے لیے خواتین سیل تھا نہ جات میں بنائے ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ انہوں نے کتنی سفار شات پرکس قدر عمل کروایا؟ اگراس رپورٹ کا جائزہ لے لیا جائے توبات کی قدر سجھ میں آجائے گی۔

جب تک ہم بنیادی حقوق کو اسلامی تعلیمات کی روشی میں نہیں دیکھیں گے اور اس پر عمل درآ مزہیں کروائیں گے۔ ' حدود' پر بحث اور اس کی قانون سازی کی با تیں سب نضول اور ونت کا ضیاع ہے، بلکہ بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم مغرب کوخوش کرنے کے لیے ابنی معاشرتی زندگی میں خود زہر گھول رہے ہیں اس بحث سے براہ روی آئے گی ، مزید انار کی تھیلے گی ۔ لوگ فد ہب کی تعلیمات کے بارے میں کنفیوز ہوجا کیں گے۔

میری گزارش ہے کہ' حدود' پر قانون سازی کی بحث کوشتم کیا جائے۔اس پر قطعاً قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے،اس پر بحث مباحثہ بند کیا جائے۔اس میں نہ کس قانون سازادارے کو کی دبیشی کا اختیار ہے نہ ہی اس پررائے زنی کی اجازت ہے۔

صرف اورصرف قانون کے اطلاق پر ذمہ داری اور نیک بنتی کے ساتھ کل در آمد کروایا جائے۔غلط مقد مات پراس کی تیجے طور پر سرزنش کی جائے۔اس پر بھی قانون موجود ہے۔ اس پر عمل درآ مد کروایا جائے۔میڈیا پر بےراہ روی کے پروگرام اور تر غیبات کی تمام شکلیں ختم کی جائیں۔ تعلیمی نصاب اسلامی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے ہر تیخص کی رائے اس کی ذات کے لیے قابل قبول ہے۔ گراس کو بیت نہیں ہے کہ اسلامی طے شدہ اصولوں میں تعلیمات میں اپنی رائے زنی کر کے اور اس کے نفاذ پر اصر ارکر ہے۔ اس کوختم ہوتا جا ہے۔ نصاب کے لیے متندعلائے کرام کی سفار شات لی جائیں اور کسی تنگ ، تاریک اور روش خیالی سے پر ہیز کیا جائے۔اسلام کے اصولوں اور تعلیمات طے شدہ ہیں قوانین موجود ہیں اس میں تبریلی وترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یو نیورسٹیوں میں بھی فقداور بنیادی حقوق کے عنوانات ہر کلاس میں لازی ہوں، تا کہلوگوں کو علم سے آشائی ہو۔ ا خلاق بہتر کرنے کا سب سے احسن طریقے اسلامی تعلیمات پر عمل ہے۔اس سوچ کو معاشرے میں بڑھانا جا ہے اور پھر مقتنہ، عدلیہ، پارلیمنٹ، انتظامیہ اسپے اپنے فرائض انجام دیں۔ایک دوسرے میں مدا خلت نہ کریں اور ایک دوسرے کی رائے کا اور اختیارات کااحترام کریں۔تواس کے بھی سوسائی اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرہم نوج کومیٹر چیک کرتے ،سڑکیں بنانے اور ٹیکس وصولی کرنے پرلگا دیں گے تو پھروہ صرف یہی کام کر سکتے گی ۔ وفاع میں ہمارا روبیمعذرت خواہانہ ہوتا جائے گا اور ہم دوسری طاقتوں کی ساری باتیں ، ساری شرا تطافون پر ہی مان لیا کریں گے۔جیبا کہ ماضی تریب میں ہوتا آیا ہے۔ایک طےشدہ اصول ہے کہ سی ملک میں ٹریفک کا نظام بائیں جانب ڈرائیو کا ہے اور کہیں دائیں جانب ڈرائیو کا، بیرانظامی معاملہ ہے ، اس پر کسی کو اعتراض مہیں۔اخلاقیات ہر ملک نے اپنے اپنے نقافت کے حماب سے ترتیب دی ہیں ،

اس میں دوسرے کو مداخلت کا اختیار نہیں۔ پھر مذہب جیسی حساس چیز پر کیسے دوسرے لوگ ہمارے معالم عیس مداخلت کاحق رکھتے ہیں؟

ہمارارویہ کیوں معذرت خواہانہ ہے۔ چلوائ شخص کا تو ہو جوان سے مراعات کا طالب ہے اور ان سے مراعات کا طالب ہے اور ان کوسب کچھ جانتا ہے گر ہم تو اللہ کے مانے والے ہیں ہم کسی کو غد ہب کی تعلیمات اور حدود اللہ میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔

میری علائے کرام سے گزارش ہے کہ تعلیمات میں معروف کا تعارف اور اس کے پھیلا وَپرتوجہ دیں مشکرات کی باتو ں اور فروعات پر بحث کو بند کر دیں ۔ حدود کی سی بحث کو جو کہ قانون سازی سے متعلق ہواس میں قطعی طور پر ایسی رائے نہ دیں ، جس سے اس کی سزاوں میں تغییر و تبدیل کا شبہ ہوصرف اور صرف اطلاق اور اس کی قانونی شقوں کوموضو کی بنا کیں اور اس میں بھی تعزیر اور حد کا تغیین ضروری کریں ۔

پنجاب کے ایک حاضر سروس ڈسٹر کٹ اینڈسیشن بچ کے تاثر ات آپ نے انہی کے الفاظ میں ملاحظ فرما لیے۔ میں اس ضمن میں ایک بات کی وضاحت ضروری سجھتا ہوں کہ مضمون میں ایک جگہ موصوف کے الفاظ سے سیتاثر ملتا ہے کہ جن علاء سنے تحفظ حقوق ن نوال بل کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی ، انہوں نے اسے شرگی قرار دیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں بھی ان علاء میں شامل ہوں ، ہم نے تحفظ حقوق ن نوال بل کے اصل مصود سے اور قومی آسبلی کی سلیک کمیٹی کی رپورٹ دونوں کو سامنے رکھ کر اس بل کی متعدد دفعات کو تر آن دسنت کے منافی قرار دیا ہے۔ انہیں درست کرنے کے لیے سفار شات اور تجاویز تحریری صورت میں چیش کی ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر خصوصی علاء کمیٹی کی ترامیم ، سفار شات اور تجاویز کو بل میں شامل کر لیا جائے تو اس کے بعد رہے بل شرعی طور پر ترامیم ، سفار شات اور تجاویز کو بل میں شامل کر لیا جائے تو اس کے بعد رہے بل شرعی طور پر تابل تبول ہو سکتا ہے۔

(بشكرىية:روزنامه پاكتان كراچى:13،12 نومبر 2006ء)

### شخفطنسوال (قانون فوجداری) ترمیمی بل ایک جائزه

وحيده خانم \_ويمن ايدر سك

تتحفظ نسوال بل کے تعزیرات یا کتان ، ضابطه نو جداری ، جرم زنا آرڈنینس اور جرم فذف آرڈنینس میں اہم ترامیم تجویز کی جارہی ہے۔بل کا ابتدائی مسودہ دفاقی کا بینہ سے منظور کے بعد تمبر 2006ء کے اجلاس میں قوی اسمبلی میں بحث کے لیے بیش کیا گیا جس پر ندہی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اسے قرآن وسنت کی واضح تعليمات كےمنافی قرار دیتے ہوئے مستر دكر دیا اور زبر دست احتجاج كیالیکن اس احتجاج کے باوجود مذکورہ بل تومی اسمبلی کی منتخبہ ممیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔اس چودہ رکن رحمیٹی کا سر براه نصر الله خان دریشک کومقرر کیا گیا۔متحدہ مجلسعمل کوبھی اس کمیٹی میں نمائند گی دی گئی كىكىن انہوں نے اس ممينى كا حصہ بننے سے انكار كر ديا۔ان كا مطالبہ تفاكم چونكہ بيا يك دين معامله بالبذااس برعلاء برمشمل مينى بنائى جائے جوقر آن وسنت كى روشنى بيس اس كاجائزه لے۔ بنتخبہ میٹی نے مجوزہ بل پر چھروزغوروخوش کرنے کے بعداس میں بعض معمولی ترامیم تبویز کیں اوراسے قومی اسمبلی کو بھوا دیا۔ نتخبہ کمیٹی کی پیپلز یارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن شیریں رحمٰن اورمسلم لیگ (ق) ہے تعلق رکھنے والے رکن محد نواز الحق قادری نے ان سفارشات سے اتفاق نہیں کیا اور اسیے تحفظات اختلافی نوٹ کی صورت میں پیش کیے۔ تو می اسمبلی میں بحث کے دوران علماء کی طرف سے احتجاج کے بعد حکمران جماعت مسلم لیک ق نے متحدہ مجلس عمل کا مطالبہ مائے ہوئے مجوز ، بل ملک کے نامور اور جیدعلاء کرام پر مشتل ایک مینی کے سپر دکیا جس نے اپنی سفار شات حکومت کو پیش کیں اس پر حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیوا بم اور مجوز وبل کی حامی جماعت پیپلز بارٹی نے علائے کرام پرمشمل مسميني كوغيرا تميني قرار ديية ہوئے اس كى سفار شات كو مانے سے انكار كر ديا۔ان كا اصرار

Marfat.com Marfat.com ہے کہ نتخبہ کمیٹی کا منظور شدہ بل ہی آسمبلی میں پیش کیا جائے۔ نیتجاً بل کی منظور کا معاملہ ابھی تک التواء کا شکار ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ دین جماعتوں سمیت ملک بھر کے تمام سنجیدہ طبقات نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کرلیا ہے کہ حدود آرڈ نینس میں ترامیم کر کے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جواس پورے کمل سے لا تعلق ہے۔ اس نے ابھی تک اپنا انہتا پندا نہ رویہ یزکن نہیں کیا اور پوری شدومہ کے ساتھ تمام صدود و تو انین کی منسوخی کا مطالبہ دہرار ہا ہے۔ حالانکہ جرم زنا اور جرم قذف آرڈیٹینسر کے علاوہ دیگر صدود و تو انین میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی مسائل پیش نہیں

ندکورہ بالا تناظر میں نتخبہ کمیٹی کے منظور شدہ بل کے اہم دفعات اوران کے مکندا ثرات کے حوالے سے ایک مخضر تبصرہ ذیل میں نبیش کیا جارہا ہے:

1- جرم زنا آرڈنینس میں زنابالرضا کے لیے دوقتم کی سرائیں ہیں یعنی ایک صد اور دوسری تعزیر، جوزہ بل کے ذریعے زنابالرضا کی تعزیری سراکوختم کیا جارہا ہے اب زنا بالرضا کے سلزم کویا تو حد کی سرا دی جائے گی یا اے بری کر دیا جائے گا۔ تعزیراً ایسے مخض کو کئی سرا نہیں دی جا سکے گی۔ جرم زنا آرڈنینس کے نفاذ ہے لے کر آج تک گزشتہ کوئی سرا نہیں دی جا سکے گی۔ جرم زنا آرڈنینس کے نفاذ ہے لے کر آج تک گزشتہ تعزیری سرا بی پہلے بھی زنابالرضا کی حد کی سرا بھی نافذ نہیں ہوئی اور ہمیشہ اس جرم میں تعزیری سرا بی دی جاتی ہوئی اور ہمیشہ اس جرم میں عملاً معطل ہو کر رہ جائے گا۔ معاشرہ تیزی سے اخلاقی تنزیلی کا شکار ہوگا اور بے حیائی اور بے راہ رہوگ جس کی وجہ ہے جرم زنا کے ارتکاب میں اضافہ کے ساتھ سے خدشہ بھی موجود رہے گا کہ بیا کتان کے خصوص معاشرتی حالات میں غیرت کے نام پرقل کے واقعات میں اضافہ اور کیا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی تانوں کو ہاتھ میں لینے کا تناسب بڑھے۔ حد کی سرا دراصل سرنا ہے جوانتہائی غیر معمولی کا تناسب ہو جو دی سرا دراصل سرا ہو ہوں کی سرا دراصل سرا ہو جوانتہائی غیر معمولی کی دور سے جوانتہائی غیر معرولی کے دور سے کی دور سے جوانتہائی غیر معرول کی دور سے حدی سرا دراصل سرا ہو کی دور سے حدی سرا دراصل سرا ہو کی دور سے حدی سرا دراصل سرا ہو کی جو در سے حدی سرا دراصل سرا ہو کی دور سے حالے میں خور سے حدی سرا دراصل سرا ہو کی دور سے حدی سرا دراصل سے حدی سرا در اسرا ہو کی دور سے حدی سرا در اسرا ہو کی دور سے حدی سرا در اسرا ہو کی دور سے کی دور سے حدی سرا در اسرا ہو کی دور سے کی دور سے حدی سرا در سرا ہو کی دور سے کی دور سے حدی سرا در سرا کی دور سے کی دور سے کی دور سے دور سے کی دور سے

ا حالات میں دی جاتی ہے۔ چودہ سوسالہ اسلامی تاریخ میں زنابالرضا کی حد کی سز اکے نفاذ کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں کیونکہ میر حض ایک انسدادی تدبیر ہے۔ عمو ما مقدمہ کے کوا نف اور ملزم کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زنابالرضا کی کم تر سز الیعنی تعزیری سز ادی جاتی ہے۔ ہوئے ایک الم خال سے سے ختم کر دینا قابل فہم ہے۔

2- مجوزہ بل کے ذریعے زنابالرضا کی تعریف میں ردوبدل کر کے اسے مہم بنا دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل کے ذریعے نکاح پر نکاح کے مقد مات کو زنا بالرضا کی تعریف سے خارج کیا جارہا ہے۔ نیز اب اس بات کا تعین بھی مشکل ہوجائے گا کہ کون ساتمل زنابالرضا میں شار ہوگا اور کون سانہیں؟

3- کسی بھی جرم کے ارتکاب کی کوشش کرنا یا اس کی ترغیب دینا دنیا کے ہر قانون میں جرم ہے لیکن مجوزہ بل کے ذریعے زنا بالرضا کے ارتکاب کی کوشش یا اس کی ترغیب دینا جرم شارنہیں ہوگا۔ جس کے منفی اثر ات معاشرے پر پڑنے کا اندیشہ ہے۔

4۔ جرم زنا آرڈنینس میں زنابالجبر کی حداورتعزیر دونوں قتم کی سزاکیس موجود ہیں۔ زنابالجبر کی حد کی سزاشادی شدہ مجرم کے لیے سنگساری کے ذریعے سزائے موت اور غیر شادی شدہ کے لیے سنگساری کے ذریعے سزائے موت اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑے ہیں لیکن ندکورہ سزاکے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کم از کم چارمردگواہوں کی گوائی سے بیجرم ثابت ہوجائے ۔ جموزہ بل کے ذریعے زنابالجبر کی حد کی سزاکواس فلاہبی کی بنیاد پرختم کیا جارہا ہے کہ زنابالجبر کی شکار فاتون کی دادری کے لیے اس سے چارمردگواہ بیش ندکر سکے اس سے چارمردگواہ بیش کر دیے تو تب بھی ملزم کوکوئی سزانہیں ہوتی بلکدا سے بری کر دیا جا تا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ زنابالجبر کی شکار فاتون کی اکیلی گوائی پر بھی نہ صرف جا تا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ زنابالجبر کی شکار فاتون کی اکیلی گوائی پر بھی نہ صرف مقد مات کا اندراج ہوتا ہے بلکہ جرم ثابت ہوئے پر عمر قید تک کی سزائیں دی جانا معمول کی بات ہے۔ ایسے مقد مات کی تعداد کی تعداد تی تعداد کی کی تعداد کی تعداد کی کا تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی کا تعداد کی تعداد کی

خواتین کی گواہیوں کی بناء پر سخت ترین سزائیں دی گئیں۔ بات صرف اتن ہے کہ زنابالجبر کی صد کی سزااس وقت تک نہیں دی جاسکتی جب تک گواہی کا ندکورہ بالا معیار پورا نہ ہواور حد کی سزا بچھلے چھیں سالوں میں ویسے بھی بھی نہیں دی گئی۔ لہذا ہے کہنا کہ زنابالجبر کی حد کی سزا کی وجہ سے مورقوں کے ساتھ ناانصافی کوفروغ مل رہا ہے محض ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسط نہیں۔ اس سزاکو باقی رکھنے کا یہ فائدہ بہر حال ضرور تھا کہ زنابالجبر کے کمی واقعہ میں اگر ذکورہ معیار پر پورااتر نے والے چارگواہ مل جاتے تو گواہ زنابالجبر کے ملزم کوسئگاری کے ذریعی اس کے کہدونوں فریق اس میں اخفاء کا خصوصی اہتمام کرتے میں تو چارگواہوں کے دستیاب ہوجانے کا پورا امکان موجود ہیں گئی کے کیونکہ شورشراب س کر چارگواہوں کے دستیاب ہوجانے کا پورا امکان موجود ہیں گئی کونکہ شورشراب س کر چارگواہوں کے دستیاب ہوجانے کا پورا امکان موجود ہیں۔

5- مجوزہ بل کے تحت صرف مروز نا بالجبر کا ملزم ہوگا۔ کوئی باٹر عورت اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرتی ہوں ہے تو اس کے خلاف کسی قتم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی حالانکہ یہ پوری دنیا میں مسلمہ ہے کہ عور نیں بھی زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیجا کا تاریخی واقعہ اس کی ایک اہم مثال ہے۔ نیز مغربی معاشروں میں آج بھی اس کی مثالیں عام ہیں۔

6- مجوزہ بل کے مطابق اب اگر کوئی شخص جائز ہیوی کے ساتھ بھی اس کی مرضی کے خلاف مباشرت کرے گاتو قانون کی نظر میں وہ زنا بالجبر کا مجرم قرار پائے گالیتن Marital Rape کوبھی اس بل کے ذریعے قانون کا حصہ بنایا جارہا ہے۔اس طرح کی لغوقانون سازی خاندانی نظام پر براور است حملہ ہے۔

7- مجوزہ بل کی روسے سولہ سال سے کم عمر خاتون اگر اپنی مرضی ہے بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ زنا بالجبر تصور ہوگا۔ اگر سولہ سالہ سے کم عمر کی لڑکیوں کو جرم زنا سے ارتکاب کرتی ہے تو وہ زنا بالجبر تصور ہوگا۔ اگر سولہ سالہ سے کم عمر کی لڑکیوں کو جرم زنا سے

مطلقاً منتنی قرار دے دیا جائے تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی بھیلنے کا اندیشہ ہے۔
سولہ سال تک کی خواتین بلاخوف وخطراس جرم میں ملوث ہوں گی اور گرفتاری کی صورت
میں زنابالجبر کا جواز پیش کر کے سزا سے نتا جائیں گی لہٰذاسولہ سال کی عمر کی بجائے بلوغت کو
معیار بناتا جائے۔

8- جرم زنا آرد نینس کے نفاذ ہے جل تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 497 کے تحت زنا بالرضا كا ارتكاب صرف اس صورت مين جرم نفا جب كوني مخض كسي شادي شده عورت کے ساتھاس کے خاوند کی مرضی کے بغیر زنا بالرضا کا ارتکاب کرتا تھا اس صورت ميں بھی عورت ملزمہ بیں ہوسکتی تھی بلکہ صرف مرد کے خلاف ہی مقدمہ قائم کیااور چلایا جاسکتا تھا۔غیرشادی شدہ، بیوہ یا مطلقہ خواتین کے ساتھ زنابالرضا کاار تکاب کوئی جرم نہیں تھا۔جرم ٔ زنا آرڈ نینس کی دفعہ نمبر 19 کے ذریعے تغزیرات پاکتان کی ندکورہ دفعہ اوراغواءاور عصمت فروشی سے متعلق دیگر دفعات کومنسوخ کر دیا گیا تھا اور انہیں اسلامی تعلیمات ہے ہم آ ہنگ، كرت ہوئے زيادہ بہتر شكل ميں جرم زنا آرڈنينس ميں شامل كرديا گيا تھا۔ مجوزہ بل كے ذر لیے جرم زنا کی آرڈنینس کی دفعہ تبر 19 کے متعلقہ حصہ کومنسوخ کیا جارہا ہے جس کے سيتيج مين تعزيرات بإكستان كي منسوخ شده دفعات ازخود بحال موجا ئين گي،اس كا مطلب یہ ہوگا کہ جرم زنا آرڈنینس کے ساتھ ساتھ سابقنہ قانون بھی موجودر ہے گا اور جرم زنا کے حوالے سے دومتوازی قوانین ملک میں بیک وفت موجود ہوں گے۔ بیرتکنیکی طور پر بھی غلط ہے۔اسے بہرحال بنانے والوں کی معصوم علطی قرار نہیں دیاجا سکتا۔

9- ہرم زنا آرڈنینس کے تخت کی مقدمہ کی ساعت کرنے والی عدالت کو بیہ اختیار حاصل ہے کہ اگر دورانِ ساعت میہ بات سماھنے آئے کہ ریکارڈ پرموجود شہادتوں کے ذریعے کی دیگر قانون کے تحت میں مارتکاب ہوا ہے تو وہ اس قانون کے تحت ملزم کوسر ا دریعے کی دیگر قانون کے تحت ملزم کوسر ا دریعے کی دیگری مقدمہ کی ساعت دے تک مقدمہ کی ساعت

و المحافظ المال المحافظ المحاف

کرنے والی عدالت بیافتیار واپس لیا جارہا ہے جس کی کوئی معقول وجہنیں۔اب اگر کسی مرد اورعورت کے خلاف زنا آرڈنینس کے تحت زنا بالرضا کے مقد مات کی ساعت کے دوران یہ بات سامنے آتی ہے کئورت کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا ہے اوراصل تھا کُت کو چھپا کراسے زنا بالرضا کا رنگ دیا گیا تھا تو ایسی صورت میں عدالت مرد کو زنا بالجبر کی سزا ندوے سکے گی کیونکہ زنا بالجبر تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہوگا اورعدالت کو فہ کورہ ترمیم کی وجہ ہے کی دیگر قانون کے تحت کسی طرم کو سرا دینے کا اختیار ختم کیا جارہا ہے۔اسی طرح کی وجہ ہے کہ زنا کا ارتکاب تو نہیں ہوالیکن عورت کا اغواء کیا گیا ہے یا اسے بہلا اگر یہ جا بیا گیا ہے یا اسے عصمت فروش کی غرض سے خریدایا پیچا گیا ہے یا اسے بہلا کر لے جایا گیا ہے یا اسے عصمت فروش کی غرض سے خریدایا پیچا گیا ہے یا کرا یہ پرلیا یا دیا گیا ہے یا کرا یہ پرلیا یا کہ بالے ہا گیا ہے یا کرا یہ پرلیا یا کہ بالے ہا کہ بالے گیا۔

10- جرم زنا آرڈنینس کی اس دفعہ کوبھی مجوزہ بل کے ذریعے منسوخ کیا جارہا ہے جس میں بیقراردیا گیا ہے کہ جرم زنا آرڈنینس دوسر نے قوانین پر حاوی ہوگا۔ اگر مجوزہ بل کے ذریعے زنا بالرضا ہے متعلق سابقہ دفعات بھی بحال کر دی جا کیس تو اس طرح زنا بالرضا کے دریا جوالے سے دوطرح کے قوانین موجود ہوں گے لین چونکہ جرم زنا آرڈنینس کی وفعات دیگر قوانین پر حاوی نہیں ہوں گی نیتجاً تعزیرات یا کتان کی دفعات کے تحت ہی سزا دی جائے گی کیونکہ پر تسلیم شدہ قانونی ضابطہ ہے کہا گرکوئی جرم دوقوانین کے تحت قابل سزا ہوتو مجرم کواس قانون کے تحت سزادی جائے گی جس میں سزا کم ہوگی۔ اس طرح جرم زنا آرڈنینس عملاً معطل ہوکررہ جائے گا۔

11- مجوزہ بل میں تعریفات کے ذیل میں اعتراف جرم کی تعریف کااضافہ کیاجا رہا ہے۔ بیاضافہ اس کحاظ سے خوش آئند ہے کہ اس میں بیہ بات طے کردی گئی ہے کہ صرف ندکورہ مقدمہ کی ساعت کرنے والی بیشن کورٹ کے روبرو کیے جانے والے اعتراف جرم کو ' ہی جرم زنا کے ثبوت کے لیے اعتراف سمجھا جائے گا۔ لیکن بہتر ہوتا کہ اسلامی نظریاتی کوسل کی اس سفارش کو بھی اس میں شامل کرلیا جاتا کہ اعتراف چار مرتبہ ہوگا اور چار مختلف اوقات میں ہوگا۔ نیز اگر مجموعہ ضابط فو جداری کی دفعہ نمبر 164 کی ذیل دفعہ (3) میں بیان کیا گیا طریق کاربھی اس میں شامل کرلیا جائے تو بیقر آن وسنت اور انصاف کے تقاضوں سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوجائے گا۔ جس میں بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ طرم کا اعترانی بیان قلمبند کرنے سے پہلے طرم پر بیواضح کر دیا جائے کہ وہ بیبیان دینے کا پابند نہیں ہواضح کر دیا جائے کہ وہ بیبیان دینے کا پابند نہیں ہواوراس کا بیبیان اس کے خلاف بطور شہادت استعال ہوسکتا ہے۔ نیز نج پر بیبھی لازم ہے کہ وہ ملزم بیان اس کے خلاف بطور شہادت استعال ہوسکتا ہے۔ نیز نج پر بیبھی لازم ہے کہ وہ ملزم کا رافہ ہے۔

12- مجوزہ بل کے ذریعے جرم زنا کونا قابل دست اعدازی پولیس بنایا جارہا ہے ایسی بنایا جارہا ہے جارہا ہے۔ اس جرم میں پولیس سے مقد مدور جرم زنا کے انکاب کا مقد مدور جرک کوانا چاہتا ہے جارہا ہے۔ اس اگر کوئی شخص کی کے خلاف جرم زنا کے انکاب کا مقد مدور جرک کوانا چاہتا ہے تو وہ اپنی شکایت براہ واست سیشن کورٹ میں لے کرآئے گا نیز اس کے لیے ضرور ی ہے ہوگا کہ وہ و چارچشم دید گواہ بھی اپنے ہمراہ عدالت میں لائے۔ ستغیث اور گواہوں کے بیانات قلمبند کرنے کے بعدا گرعدالت میں طلب کرے گی اور انہیں اپنے ضانت تا مداخل کرنے کہ مزان کو بذر لیج سمن عدالت میں طلب کرے گی اور انہیں اپنے ضانت تا دوران کی ملزم کو کرفنار کرنے جبلی تینی اب یہ جرم قابل ضانت ہوگا۔ مقدمہ کی ساعت کے دوران کی ملزم کو کرفنار کرنے جبلی تینی اب یہ جرم قابل ضانت ہوگا۔ مقدمہ کی ساعت کے دوران کی ملزم کو جائے۔ خوا تین تو پہلے ہی صدارتی آرڈ ٹینس 2006ء کے دریعے سے ہولت حاصل کرچکی جائے۔ خوا تین تو پہلے ہی صدارتی آرڈ ٹینس 2006ء کے دریعے سے ہولت حاصل کرچکی میں تا کام ہو بین تا ہم اس ترمیم کافا کدہ مر دھنزات کو ملے گا۔ مجوزہ بل میں سے بھی طے کیا جارہا ہے کداگر مستنفیت اور گواہوں کے بیانات قلمبند کرنے کے بعد عدالت سے محسوں کرے کہ جرم زنا کا ارتکاب تا بہت نہیں ہوتا تو وہ بغیر کمی مزید کارروائی کے فوری طور پر مستنفیت کے خلاف

Marfat.com Marfat.com

(بشكرىية: روز نامه بإكستان كراجي: 9 نومبر 2006ء)

### \$\frac{196}{2} \frac{196}{2} \

## حدودتر میمی بل کیاہے؟

مولانامفتی جم تقی عثانی، سابق رکن شریعت ایپلٹ نیڈ سپریم کورٹ آف پاکتان
حال ہی میں '' تحفظ خواتین' کے نام سے قوی آسبلی میں جوبل منظور کرایا گیا ہے، اس
کے قانونی مضمرات سے قوہ ہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جوقانونی باریکیوں کافہم رکھتے ہوں ،
لیکن عوام کے سامنے اس کی جوتصور پیش کی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ حدود آرڈینس نے
خواتین پر جو بے پناہ مظالم توڑر کھے تھے، اس بل نے ان کا مداوا کیا ہے اور اس سے نہ
جانے کتنی سم رسیدہ خواتین کو سکھی چین نصیب ہوگا۔ یہ دعویٰ بھی کیا جارہا ہے کہ اس بل میں
کوئی بات قرآن وسنت کے خلاف نہیں ہے۔

آئے ذراسنجیدگی اور حقیقت پبندی کے ساتھ بید یکھیں کہ اس بل کی بنیا دی ہا تیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں؟ وہ کس صرتک ان دعووں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔پورے بل کا جائزہ لیا جائے تو اس بل کی جو ہری Substantive باتیں صرف دو ہیں:

(1) پہلی بات ہے کہ زنابالجبر کی جوسز اقر آن وسنت نے مقرر فرمائی ہے اور جے اصطلاح میں'' حد' کہتے ہیں،اے اس بل میں کمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے،اس کی رو سے زنابالجبر کی کسی بھی حالت میں شرعی سز انہیں دی جاسکتی، بلکہ اسے ہر حالت میں تعزیری سزادی جائے گی۔

(2) دوسری بات بیہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں جس جرم کوزنا موجب تعزیر کہا گیا تھا است اب' فحاشی'' Lewdness کانام دے کراس کی سزا کم کردی گئی ہے اور اس کے شوت کومشکل تر بنادیا گیا ہے۔

اب ان دونوں جو ہری ہاتوں پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں: زنا ہالجبر کی شرعی سزا (حد) کو ہالکلیڈتم کر دینا واضح طور پر قر آن وسنت کے احکام کی

> Marfat.com Marfat.com

خلاف ورزی ہے کین کہا میں جارہا ہے کہ قرآن وسنت نے زنا کی جو حدمقرر کی ہے وہ صرف اس صورت میں لا گوہوتی ہے جب زنا کا ارتکاب مردوعورت نے باہمی رضا مندی سے کیا ہو، لیکن جہاں کمی مجرم نے کسی عورت سے اس کی رضا مندی کے بغیر زنا کیا ہو۔اس پر قرآن وسنت نے کوئی حدعا کرنہیں کی۔آئے پہلے مید کیکھیں کہ مید دعوی کس حد تک صحیح ہے؟ قرآن وسنت نے کوئی حدعا کرنہیں کی۔آئے پہلے مید کیکھیں کہ مید دعوی کس حد تک صحیح ہے؟

﴿ الزانية و الزانى فا جلد و اكل واحد منهما مائة جلدة ﴾ جوورت زنا كرے، اور جومردزنا كرے، ان ميں سے ہرايك كو100 كوڑے لگاؤ۔ (النور: آيت 2)

اس آیت میں "زنا" کا لفظ مطلق ہے جو ہرتم کے زنا کوشائل ہے۔ اس میں رضا مندی سے کیا ہوا زنا بھی ، بلکہ بی عظل عام مندی سے کیا ہوا زنا بھی ، بلکہ بی عظل عام Common Sense کی بات ہے کہ زنا بالجر کا جرم رضا مندی سے کے ہوئے زنا سے زیادہ علین جرم ہے البذاا گر رضا مندی کی صورت میں بی صدعا کد ہورای ہے تو جرکی صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ تو ت کے ساتھ ہوگا۔

اگر چال آیت میں '' زنا کرنے والی عورت' کا بھی ذکر ہے، کیکن خود سور ہا نور ہی میں آگر چال آیت میں اور اے مشتلی کر دیا گیا ہے جن کے ساتھ زیر دستی کی گئی ہو، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ و من بكر ههن فان الله من بعدا كراههن غفور رحيم ﴾ اورجوان خواتين برزير دى كرية الله عن بعداكراههن غفور رحيم ﴾ اورجوان خواتين برزير دى كرية الله تعالى ان كى زير دى كے بعد (ان خواتين كو) بهت بخشنے والا، بهت مهربان ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ جس تورت کے ساتھ زیر دئتی ہوئی ہو۔اسے سز انہیں دی جا سکتی ۔البتہ جس نے اس کے ساتھ زیر دئتی کی ہے اس کے بارے میں زنا کی وہ حد جوسور ہ

نور کی آیت نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے۔ پوری طرح نافذرہے گی۔

(2) 100 کوڑوں کی مذکورہ بالا سزا غیر شادی شدہ انتخاص کے لئے ہے ، سدت متواترہ نے اس پر بیاضافہ کیا ہے کہ اگر مجرم شادی شدہ ہوتوا ہے سنگ ارکیا جائے گااور حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ اری کی بیر حدجس طرح رضا مندی سے کئے ہوئے زنا پر جاری فرمائی ۔ جاری فرمائی ۔ اس طرح زنا بالجبر کے مرتکب پر بھی جاری فرمائی ۔

''چنانچہ حضرت وائل بن جررض الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محض نے وسلم کے زمانے میں ایک محض نے اس سے زبر دستی زنا کا ارتکاب کیا اس عورت نے شور مجایا تو وہ بھاگ گیا بعد میں اس شخص نے اعتراف کرلیا کہ اس نے عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا تھا، اس پر آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص پر حدجاری فرمائی ،اور عورت پر حدجاری نہیں گی۔''

امام ترفدگ نے بیصدیت اپی جامع میں دوسندوں سے روایت کی ہے اور دوسری سندکو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ (جامع ترفدی، کتاب الحدود باب 22 حدیث 1454,1453)

لہذا قرآن کر یم، سدت نبویی صاحبا السلام اور خلفاء راشدین کے فیصلوں سے یہ بات کی شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ ذنا کی حدجس طرح رضا مندی کی صورت میں لازم ہے، بات کی شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ ذنا کی حدجس طرح رضا مندی کی صورت میں لازم ہے ای طرح زنا بالجبر کی صورت میں بھی لازم ہے اور یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ قرآن است نے ذنا کی جو حد (شرع سرا) مقرر کی ہے، وہ صرف رضا مندی کی صورت میں لاگو موتی ہوتی ہے۔ جبر کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

سوال بیہ ہے کہ پھر کس دجہ سے زنابالجبر کی شرعی سز اکوشتم کرنے پراتنااصرار کیا گیا ہے؟
اس کی وجہ دراصل ایک انتہائی غیر منصفانہ پر و پیگنڈ اہے جو حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت سے بعض حلقے کرتے چلے آرہے ہیں۔ پر و پیگنڈ اید ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی مظلوم عورت کی مرد کے خلاف زنابالجبر کا مقدمہ درج کرائے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے

Marfat.com Marfat.com کہ وہ زنابالجبر پر چارگواہ پیش کرے، اور جب وہ چارگواہ پیش نہیں کرسکتی تو الثالی کو گرفتار کر

کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ عرصۂ دراز سے بے تکان دہرائی جارہی
ہے اور اس شدت کے ساتھ دہرائی جارہی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اسے بچے
سیمھنے لگے ہیں اور بہی وہ بات ہے جسے صدر مملکت نے بھی اپنی نشری تقریر میں اس بل کی
واحد وجہ جواز کے طور پر پیش کیا ہے۔

جب کوئی بات پروپیگنڈے کے زور پرگلی گلی اتنی مشہور کردی جائے کہ وہ بچہ بچہ کی زبان پر ہوتو اس کے خلاف کوئی بات کہنے والا عام نظروں میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے لیکن جو حضرات انصاف کے ساتھ مسائل کا جائزہ لیٹا چاہتے ہیں میں انہیں دلسوزی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ براہ کرم پروپیگنڈے سے ہٹ کرمیری آیندہ معروضات پر ٹھنڈے دل سے فور قرمائیں۔

واقعہ ہے کہ میں خود پہلے وفاقی شرع عدالت کے نج کی حیثیت سے اور پھر 17 سال

تک سپریم کورٹ کی شریعت ایپلٹ نچ کے رکن کی حیثیت سے حدود آرڈیننس کے تخت

درج ہونے والے مقدمات کی براہ واست ساعت کرتا رہا ہوں اسے طویل عرصے میں

میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایبانہیں آیا جس میں زنا بالجبر کی کی مظلومہ کواس بنا پرسزا

دی گئی ہوکہ وہ چارگواہ بیش نہیں کرسکی اور صدود آرڈیننس کے تخت ایبا ہونا ممکن بھی نہیں تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ صدود آرڈیننس کے تحت چارگواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا

بالجبر موجب حد کے لیتھی ، کین اس کے تحت چارگواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا

بالجبر موجب حد کے لیتھی ، کین اس کے ساتھ دفعہ 10 (3) زنا یا لجبر موجب تعزیر کے لیے

بالجبر موجب حد کے لیتھی ، کین اس کے ساتھ دفعہ 10 (3) زنا یا لجبر موجب تعزیر کے لیے

معاہد اور کیمیاوی تجزید کار کی رپورٹ سے بھی ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ زنا بالجبر کے بیشتر مجرم

معاہد اور کیمیاوی تجزید کار کی رپورٹ سے بھی ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ زنا بالجبر کے بیشتر مجرم

اسی دفعہ کے تن بھیشہ مزایا ہوتے رہے ہیں۔

سوینے کی بات رہے کہ جومظلومہ جار گواہ ہیں لاسکی ،اگراسے بھی سزادی گئی ہوتو

Marfat.com Marfat.com المنظمة والمال المنظمة والمال المنظمة والمنال المنال ال

حدوداً رڈیننس کی کون می دفعہ کے تحت دی گئی ہوگی؟اگر ریہ کہاجائے کہ اے قذ ف ( لیخی زنا کی جھوٹی تہمت لگانے) پر سزادی گئی تو قذف آرڈیننس کی دفعہ 3استنیٰ نمبر 2 میں صاف صاف بیلکھا ہوا موجود ہے کہ جوشخص قانونی اتھارٹیز کے پاس زنا بالجبر کی شکایت لے کر جائے اسے صرف اس بناء پر قذف میں سز انہیں دی جاسکتی کہ وہ جار گواہ پیش نہیں کر سکا ا كريكى -كونى عدالت ہوش وحواس میں رہتے ہوئے اليي عورت كومز ا دے ہی نہیں سكتی ، دوسری صورت بیہوسکتی ہے کہ اس عورت کورضا مندی سے زنا کرنے کی سزادی جائے لیکن اگر كسى عدالت نے ايها كيا ہوتو اس كى بيروجه ممكن نہيں ہے كہ وہ خاتون جار گواہ نہيں لاسكى ، بلکہ واحدممکن وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ عدالت شہادتوں کا جائز ہلنے کے بعد اس منتیج پر پہنجی کہ عورت كاجر كادعوى جمونا ہے اور ظاہر ہے كہ اگر كوئى عورت كى مردير بيانزام عائدكرے كہ اس نے زبردی اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور بعد میں شہادتوں سے ثابت ہو کہ اس کا جبر کا دعوی جھوٹا ہے، اور وہ رضا مندی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوئی تو اسے سزایاب کرنا انصاف کے کی نقامنے کے خلاف نہیں ہے۔لیکن چونکہ مورت کو بیٹنی طور پر جھوٹا قرار دیے کے لیے کافی شوت عموماً موجوز تبیں ہوتا۔اس لیے ایس مثالیں بھی اِگا دُگا ہیں ، ورنہ 99 فیصد مقد مات میں میر ہوتا ہے کہ اگر چہ عدالت کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوتا کہ مرد کی طرف سے جر ہوا ہے، لیکن چونکہ عورت کی رضا مندی کا کافی شوت بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس کے ایک صورت میں بھی عورت کوشک کا فائدہ دے کرچھوڑ دیا جاتا ہے۔

صدود آرڈیننس کے تحت بچھلے 27 سال میں جومقد مات ہوئے ہیں ان کا جائزہ کے کہ اس بات کی تقدیق آسانی ہے کی جاسکتی ہے۔ میرے علاوہ جن بج صاحبان نے یہ مقد مات سے ہیں ان سب کا تاثر بھی میں نے ہمیشہ یہی پایا کہ اس قتم کے مقد مات میں جہال عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کو مزانیس ہوتی ہصرف مردکو مزاہوتی ہے۔ جہال عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کو مزانیس ہوتی ہصرف مردکو مزاہوتی ہے۔ صدود آرڈ بینس کے نفاذ کے وقت ہی سے بیشور بکثر ت مچار ہاہے کہ اس کے ذریعے

بے گناہ عورتوں کوسر اہور ہی ہے اس لیے ایک امریکی اسکالر چارلس کینیڈی بیشورس کران مقد مات کا سروے کرنے کے لیے پاکستان آیا۔اس نے حدود آرڈیننس کے مقد مات کا جائزہ لے کراعدادو شارجع کیے اورا پی تحقیق کے نتائج ایک رپورٹ میں پیش کیے جوشا کتا ہو چکی ہے۔اس رپورٹ کے نتائج بھی فدکورہ بالاحقائق کے میں مطابق ہیں۔وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے۔

"Women Fearing conviction under section 10 (2) frequently bring carges of rape under 10 (3) against theur alleged partners, The FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10 (2) the women is exonerated of any wrong doing due to reasonable doubt, rule"

(Charles Cannedy: the status of women in Pakistan in Islamization of Laws P.74)

بیا یک غیر جانبرار غیر مسلم اسکالر کا مشاہدہ ہے جے صدود آرڈینس سے کوئی ہمدردی المیں ہوں نے بطاہر حالات رضا مندی سے غلط کاری کا اسلام ہوں نے بطاہر حالات رضا مندی سے غلط کاری کا ارتکاب کیا ، اور گھر والوں کے دباؤیس آ کراپنے آشنا کے خلاف زنا بالجبر کا مقد مددرج کرایا ۔ ان سے جارگواہوں کا نہیں ، قرائی شہادت (Circumstantial evidence) کا مطالبہ کیا گیا ، اور وہ قرائی شہادت بھی الی پیش نہ کرسکیں جس سے جبر کا عضر ثابت ہو سکے مطالبہ کیا گیا ، اور وہ قرائی شہادت بھی الی پیش نہ کرسکیں جس سے جبر کا عضر ثابت ہو سکے اس کے باوجود مزاصرف مردکو ہوئی اور شک کے فائدے کی وجہ سے اس صورت میں بھی

ان کوکوئی سز انہیں ہوئی۔

لہٰذاواقعہ بیہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی روسے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی عورت کو چارگواہ بیش نہ کرنے کی بناء پر اُلٹامز ایاب کیا جاسکے۔

البتہ یہ کمکن ہے اور شاید چند واقعات میں ایسا ہوا بھی ہو کہ مقدے کے عدالت تک وینے سے پہلے تفتیش کے مرحلے میں پولیس نے قانون کے خلاف کی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہو کہ وہ ذنا بالجبر کی شکایت لے کرآئی ،لیکن انہوں نے اسے زنا بالرضا میں گرفتار کرنیا ۔لیکن اس زیادتی کا حدود آرڈیننس کی کسی خامی سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔اس قتم کی زیاد تیاں ہمارے ملک کی پولیس ہر قانون کی عفید میں کرتی رہتی ہے ۔اس کی وجہ سے زیاد تیاں ہمارے ملک کی پولیس ہر قانون کی عفید میں کرتی رہتی ہے ۔اس کی وجہ سے قانون کوئیس بدلا جاتا ۔ ہیروئن رکھنا قانونا جرم ہے ۔گر پولیس کتنے بے گنا ہوں کے سر ہروئن ڈال کر انہیں تک کرتی ہے ۔اس کا مطلب مین بیں ہوتا کہ ہیروئن کی مما نعت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے۔

زنا بالجبرى مظلوم عورتوں كے ساتھ اگر پوليس نے بعض صورتوں بيں ايسى زيادتى كى الله كارات بندكيا ہے اوراگر بھى ہے تو فيڈرل شر بعت كورث نے اپنے فيملوں كے ذر بيع اس كارات بندكيا ہے اوراگر بالفرض اب بھى ايسا كوئى خطره موجود موتو ايسا قانون بنايا جاسكتا ہے۔جس كى روسے يہ طے كرديا جائے كەزنا بالجبرى مستغيث كومقد مے كا آخرى فيمله مونے تك حدود آرڈ يننس كى كى دفعہ كے تحت گرفتار نہيں كيا جاسكتا اور جو شخص ايسى مظلومہ كوگرفتار كرے اسے قرارواقتى سراد سے كا قانون بھى بنايا جاسكتا اور جو شخص ايسى مظلومہ كوگرفتار كرے اسے قرارواقتى سراد سے كا قانون بھى بنايا جاسكتا ہے۔ ليكن اس كى بناير " زنا بالجبر" كى حدِشرى كوختم كرد يے كاكوئى جواز نہيں ہے۔

البذاز برنظر بل میں زنابالجبر کی حدِشر کی کوجس طرح بالکلیہ ختم کر دیا گیا ہے ، وہ قرآن است کے داشتے طور پرخلاف ہے ، اور اس کا خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

Marfat.com

زیرنظریل کی دوسری اہم بات ان دفعات ہے متعلق ہے جوفیا تی کے عنوان ہے بل میں شامل کی تی ہیں۔ صدود آرڈ بینس ہیں احکام یہ ہے کہ اگر زنا پر شرعی اصول کے مطابق چارگواہ موجود ہوں تو آرڈ بینس کی دفعہ 5 کے تحت مجرم پر زنا کی صد (شرعی سزا) جاری ہوگی، اورا گرچار گواہ نہ ہوں، مگر فی الجملہ جرم ثابت ہوتو تعزیری سزادی جائے۔ اب اس بل میں صدود آرڈ بینس کی دفعہ 5 کے تحت زنابالرضا کی صدشرعی تو باتی رکھی گئی ہے جس کے لیے چار گواہ شرط ہیں، کیکن بل کی دفعہ اسکے ذریعے اسے نا قائل دست اندازی پولیس قرار دے کر مدالت میں شکایت میضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی شخص چار گواہوں کو ساتھ لے کر عدالت میں شکایت مدرج کرائے۔ پولیس میں اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاسکتی۔ اور اس طرح زنا قابل صد فابت کرنے کے طریق کارکومزید دشوار بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح چارگواہوں کی غیر صد فابت کرنے کے طریق کارکومزید دشوار بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح جارگواہوں کی غیر مدوجودگی میں زنا کی جو تعزیری سزا صدود آرڈ بینس میں تھی ، اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی

(1) صدود آرڈیننس میں اس جرم کو''زناموجب تعزیز' کہا گیا تھا۔ اب زیرنظربل میں اس کانام بدل کر'' فیاشی'' (Lewdness) کردیا گیا ہے۔ بیتید بلی بالکل درست اور قابلِ خیر مقدم ہے کیوں کہ قرآن وسنت کی روسے چارگواہوں کی غیر موجودگی میں کسی کے جرم کو زناقر اردینامشکل تھا، البتدائے 'زنا'' ہے کم ترکوئی نام دینا چا ہے تھا۔ صدود آرڈیننس میں بیکروری یائی جاتی تھی جے دور کرنے کی سفارش علاء کیٹی نے بھی کی تھی۔

(2) عدود آرڈیننس میں اس جرم کی سزادس سال تک ہوسکتی تھی ، بل میں اسے گھٹا کر پانچ سال تک کر دیا گیا ہے ، بہر حال! چونکہ بی تعزیر ہے ، اس لیے اس تبدیلی کو بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔

(3) حدود آرڈینس کے تحت ' زنا'' ایک قابل دست اندازی پولیس

(Cognizable) جرم تھا۔ زیر نظر بل میں اے نا قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے دیا گیا ہے چنانچہ اس جرم کی ایف آئی آرتھانے میں درج نہیں کرائی جاسکتی، بلکہ اس کی شکایت کے وقت دوعینی گواہ کی شکایت کے وقت دوعینی گواہ ساتھ لے جانے ہوں گے، جن کابیان حلنی عدالت نوراً قلمبند کرے گی۔ اس کے بعدا گر عدالت کو یہ اندازہ ہو کہ مزید کارروائی کے لیے کافی وجہ موجود ہے تو وہ ملزم کو سمن جاری کرے گی، اورآ بیندہ کارروائی میں ملزم کی حاضری تھینی بنانے کے لیے ذاتی مچلکہ کے سواکوئی ضانت طلب نہیں کرے گی اورا گراندازہ ہو کہ کارروائی کی اورا گراندازہ ہو کہ کارروائی کی کوئی بنیادموجود نہیں ہے تو مقدمہ اسی وقت خارج کردے گی۔

ای طرح'' فیاشی'' کے جرم کوٹا بت کرناا تناد شوار بنادیا گیا ہے کہاس کے تخت کسی کوسز ا موناعملاً بہت مشکل ہے۔

اول قو اسلامی احکام کے تحت زیا اور فیاشی کا جرم معاشر ہے اور اسٹیٹ کے فلاف جرم ہے جمعن کی فرد کے فلاف جیس ، اس لیے اے قابل دست انداز کی پولیس ہوتا چاہیے ، بلا شہراس جرم کو قابل دست انداز کی پولیس قرار دیتے دقت یہ پہلو ضرور مدنظر رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں پولیس کا جو کر دار رہا ہے ، اس میں وہ بے گناہ جوڑوں کو جا بجا ہراساں نہ کر بے۔ اس بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں جن کے بعد بی خطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا تھا۔ اور 27 سال تک بی جرم قابل دست اندازی پولیس رہا ہدر ہوں حد تک کم ہوگیا تھا۔ اور 27 سال تک بی جرم قابل دست اندازی پولیس رہا ہوئے ہواراس دوران اس جرم کی بتا پر لوگوں کو جراساں کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہوئے ہیں گئیش ایس پی ہوئے ہیں اس خطر سے کا مزید سدیا ہے کرنے کے بیا جا سکتا تھا کہ جرم کی تفیش ایس پی کے در ہے کا کوئی پولیس آفیسر کرے اور عدالت کے تھم کے بغیر کی کوگر فتار نہ کیا جائے۔ ان اقد اہات سے بیر ہا سہا خطرہ ختم ہوسکتا تھا۔

دوسرے شکایت کرنے والے پر میدذ مدداری عائد کرنا کدوہ فوراً حد کی صورت میں جار

اور فیاشی کی صورت میں دوعینی گواہ لے کر آئے ، ہمار نے فرجداری قانون کے نظام میں بالکل نرالی مثال ہے۔ ہمار ہے پورے نظام شہادت میں صدود کے سواکسی بھی مقدے یا جرم کے شوت کے لیے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ کی چشم دید گواہ کے بغیر صرف قرائنی شہادت (Circumstantial Evidence) پر بھی فیصلے ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ نرین شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، زیر نظر جرم میں طبی معاہیے اور کیمیاوی تجزیہ کی رپورٹیں شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، تعزیر کسی ایک قابل اعماد گواہ پر ہے اور صدود آرڈینس میں صرف زنا بالرضا موجب حد کا افراس ہو جب حد کا الزام ہو لیکن شہادتوں کے نتیجے میں سے بات ثابت ہوجائے کہ مرد نے عورت پر زیر دئی کی تھی ، یا زنا گابت نہ ہوجائے کہ مرد نے عورت پر زیر دئی کی تھی ، یا زنا گابت نہ ہوجائے کے مرد نے عورت پر زیر دئی کی تھی ، یا زنا گی ، نہاغواء کرنا ثابت ہوجائے تو عدالت طزم کو نہ ریپ کی سزادے سکے گی ، نہاغواء کرنا قاور عدالت میرجائے تو عدالت طزم کو فرد ریپ کی سزادے سکے اغواء کیا تھا اور اس پر زیر دئی کی تھی ۔ اس کے بعد یا تو ملزم بالکل چھوٹ جائے گا، یا اس کیلئے از نر نواغواء کی نائش کرنی ہوگی اور عدالتی کار دوائی کا نیا چکر شے سرے سے شروع ہوگا۔ ان رنواغواء کی نائش کرنی ہوگی اور عدالتی کار دوائی کا نیا چکر شے سرے سے شروع ہوگا۔ ان رنواغواء کی نائش کرنی ہوگی اور عدالتی کار دوائی کا نیا چکر شے سرے سے شروع ہوگا۔ ان رنواغواء کی نائش کرنی ہوگی اور عدالتی کار دوائی کا نیا چکر شے سرے سے شروع ہوگا۔

قانون سازی برانازک مل ہے۔ اس کے لیے برئے مشد کے دل ود ماغ اور یکسوئی او رغیر جانب داری سے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب پرو پیگنڈے کی فضا میں صرف نعروں سے متاثر اور مرعوب ہوکر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا متیجا ک فضا میں صورت حال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر عدالتیں نے قانون کی تجیر و تشریح کے لیے عرصہ دراز تک قانونی موشکا فیوں میں الجھی رہتی ہیں ، مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں نتقل ہوتے رہتے ہیں ۔ اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں ہوتے دیے ہیں۔ اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہیں ہوتے در اور مظلوموں کی دادری میں رکاوٹ بیدا ہوتی ہے۔

زرِنظر بل کے ذریعے حدود آرڈ بننس میں کچھاور تر میمات بھی کی گئی ہیں، مثلاً: (1) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب سی شخص کے خلاف عدالتی

# Marfat.com Marfat.com

کارروائی کے نتیج یں صد کا فیصلہ ہوجائے تو اس کی سزا کو معاف یا کم کرنے کا کسی کواختیار نہیں ہے۔ چنا نچہ صدوراً رڈیننس کی دفعہ 20 شق 5 میں کہا گیا تھا کہ ضابطہ نو جداری کے باب 19 میں صوبائی حکومت کوسز المعطل کرنے ،اس میں تخفیف کرنے یا تبدیلی کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ حد کی سزا پراطلاق پذیر نہیں ہوگا۔ زیر نظر بل کے ذریعے حدوداً رڈیننس کا احتیار دیا گیا ہے وہ حد کی سزا پراطلاق پذیر نہیں ہوگا۔ ذیر نظر بل کے ذریعے حدوداً رڈیننس کی اس دفعہ 2 شق 5 کوختم کر میں ایک اوراہم اور شکین تبدیلی ہے کہ کوئی عدالت کسی کوحد کی سزا دے دے تو حکومت کو ہر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدالت کسی کوحد کی سزا دے دے تو حکومت کو ہر وتت بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں تبدیلی یا تخفیف کر سکے۔

بير ميم قرآن وسنت كواضح ارشادات كفلاف ب،قرآن كريم كاارشادب: ﴿ ماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمراً ان يكون لهم البحيرة ﴾

جب الله اوراس کارسول کوئی فیصلہ کردیں تو کسی مومن مردیاعورت کو بیت نہیں ہے کہ پھر بھی اس معالطے میں ان کا کوئی اختیار یا تی رہے۔(الاحزاب: آیت 36)

اور آل حضرت سلی الله علیه وسلم کا وہ واقعہ مشہور ومعروف ہے جس میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کے حق میں سفارش کرنے پر جس پرحد کا فیصلہ ہو چکا تھا اپنے علیہ وسلم محبوب سحالی حضرت اسمامہ رضی الله تعالی عنہ کو تعبید فرمائی ، اور فرمایا کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کا ٹوں گا۔ (صحیح بخاری ، کتاب الحدود، باب کا مدیث 6788)

اس بناپر پوری امت کا ایماع ہے کہ حد کومعاف کرنے اور اس میں تخفیف کا کسی بھی حکومت کواختیار تہیں ہے۔

البذابل كابيرحصه بمى صراحنا قرآن دسنت كےخلاف ہے۔

(2) صدود آرڈینن کی دفعہ 3 میں کہا گیا تھا کہ اس آرڈینن کے احکام دوسرے

قوانین پر بالار ہیں گے، لین اگر کسی دوسرے قانون اور حدود آرڈیننس میں کہیں کوئی تضاد ہوتو حدود آرڈیننس کے احکام قابل بابندی ہوں گے۔زیرِنظربل میں اس دفعہ کوختم کر دیا گیا ہے۔

ہے وہ دفعہ ہے جس سے نہ صرف بہت کی قانونی پیجید گیاں دور کرنامقصودتھا، بلکہ ماضی میں بہت سی ستم رسیدہ خوانین کی مظلومیت کاسد باب اسی دفعہ کے ذریعے ہواتھا۔

اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ عائلی قوانین کے تحت اگر کوئی مرداینی بیوی کوطلاق دے ويعانوه وطلاق اس وفت تك مؤثر تبين موتى جب تك اس كانونس يونين كوسل كے چيئر مين کونہ بھیجا جائے ،اگر چہشری اعتبار سے طلاق کے بعد عدت گزار کرعورت جہال جاہے نکاح کرسکتی ہے، لیکن عائلی توانین کا تقاضا ہیہ ہے کہ جب تک یونین کوسل کوطلاق کا نوٹس نہ جائے قانو ناوہ طلاق دینے والے شوہر کی بیوی ہے، اور اسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں ہے۔اب ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ شوہر نے طلاق کا نوٹس یونین کوسل میں نہیں بھیجا ، اورعورت نے اینے آپ کو مطلقہ بھے کرعدت کے بعد دوسری شادی کرلی۔اب اس ظالم شوہرنے عورت کے خلاف زنا کا دعویٰ کر دیا کیوں کہ عاملی قوا نین کی رو ہے وہ ابھی تك اسى كى بيوى تقى - جب اس قتم ك بعض مقد مات آئے تو سيريم كورث كى شريعت بينج نے حدودآرڈ بینش کے دوسرے امور کے علاوہ اس دفعہ 3 کی بنیاد پران خواتین کورہائی دلوائی اور بیکها که آرڈینن چونکہ شریعت کے مطابق بتایا گیا ہے اور شریعت میں اس عورت كادوسرا نكاح جائز ہے اس كے اس كے نكاح كے بارے ميں عائلي قانون كا اطلاق تہيں ہوگا کیوں کہ میہ قانون دوسرے تمام قوانین پر بالا ہے۔

اب اس دفعہ کوختم کرنے کے بعد ، اور بالخصوص آرڈیننس میں نکاح کی جوتعریف تھی ا سے بھی بل کے ذریعے ختم کردیئے کے بعد ایک مرتبہ پھرخوا تین کے لیے بیدوشواری بیدا مونے کا امکان بیدا ہوگیا ہے۔ علماء کمیٹی میں ہم نے میرمسئلہ اٹھایا تھا اور بالآخراس بات پراتفاق ہوا تھا کہاس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ تھی جائے گی۔

"in the anterpretation and application of this ordinance the injunctions of Islam as laid down in the holy quran and sunnah shall heve effect, not withstanding any thing contained in any other law for the time being in force"

لیمی: اس آرڈیننس کی تشری اوراطلاق میں اسلام کے وہ احکام جوقر آن کریم اور سنت فیم معین فرمائے ہیں بہر صورت مؤثر ہول گے جا ہے رائے الوفت کسی قانون میں کچھ بھی درج ہو۔''

کیکن اب جوبل تو می اسمیلی سے منظور کرایا گیا ہے اس میں سے بید دفعہ بھی غائب ہے اوراس کے نتیج میں بہت سے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(3) قذف آرڈینس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے بعان کا طریقہ درج ہے لین اگر کوئی مرداپنی ہوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے توعورت کے مطالبے پراُسے بعان کی کارروائی میں قسمیں کھائی ہوں گی اور میاں ہوی کی تسموں کے مطالبے پراُسے بعان تکار فنح کر دیا جائے گا۔ قذف آرڈینس میں کہا گیا ہے اگر شو ہر بعان کی کارروائی سے انکار کر ہے تو اسے اس وقت تک تراست میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان پرآبادہ نہ ہوت عورت ہے ہی ہے گئی دہے گی۔ نہ اپنی ہے گیا ہی المعلب ہے ہے کہ اگر شو ہر لعان پرآبادہ نہ ہوتو عورت ہے ہی ہے گئی دہے گی۔ نہ اپنی ہے گئا ہی بعان کے ذریعے خابت کر سکے گی اور نہ نکاح فنح کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ذریعے خابت کر سکے گی اور نہ نکاح فنح کر دیا گیا ہے کہ اگر لوعان کی کارروائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ زیر نظر بل میں ہے صد خذف کر دیا گیا ہے ۔ حالا نکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزا کے بوری خرونیس کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہوگی۔ زیر نظر بل میں ہے صد خذف کر دیا گیا ہے ۔ حالا نکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزا کے بادری نہ ہونے کے اور اسے اس کر نی کی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزا کے بادری نہ ہونے ہور تھیں ہیں ، چبکہ لوعان کی کارروائی عورت کے مطالب پر زنا کی سزا سے بی کہ دونا تو کر دیا گیا ہے ۔ حالانکہ اعتراف کی کارروائی عورت کے مطالب پر نا کی سزا سے بی کہ دونان کی کارروائی عورت کے مطالب پر نا کی میا ہوتی ہور نہیں کرتا۔

للندابل كاريرهم بهى قرآن وسنت كاحكام كيخلاف ب-

(4) زنا آرڈینس کی دفعہ 20 میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدالت کوشہادتوں ہے یہ بات ثابت ہوکرملزم نے کسی ایسے عمل کاارتکاب کیا ہے جو صدود آرڈیننس کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت جرم ہے تو اگروہ جرم عدالت کے دائر ہا ختیار میں ہوتو وہ ملزم کواس جرم کی سزاد ہے سکتی ہے یہ دفعہ عدالتی کارروائیوں میں چید گی ختم کرنے کے لیے تھی لیکن زیر نظر بل میں عدالت کے اس اختیار کو بھی ختم کردیا گیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ چند جزوی خامیوں کو چھوڑ کر جن کامفصل ذکر چیجھے آگیا ہے ، زیر نظر بل کی اہم خرابیاں بیہ ہیں:

(1) زیر نظریل میں ' زنا بالجبر'' کی حدکوجس طرح بالکلیڈتم کردیا گیا ہے ، وہ قرآن و سنت کے احکام کے بالکل خلاف ہے خواتین کے ساتھ پولیس کی زیادتی کا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا سد باب اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ زنا بالجبر کی مستغیثہ کو مقدے کی کارروائی عدالت میں پوری ہونے تک حدود آرڈ بینس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفار کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔

(2) جب ایک مرتبہ زنا کی حدکا فیصلہ ہوجائے تو صوبائی حکومت کوسز امیں کسی شم کی معانی یا تخفیف کا اختیار دینا قرآن وسنت کے بالکل خلاف ہے ، للبذا زیر نظر بل میں زنا آرڈیننس کی دفعہ 20 شق (5) کوحذف کر کے حکومت کوسز امیں تخفیف وغیرہ کا جو اختیار دیا گیا ہے ، وہ قرآن وسنت کے منافی ہے۔

(3)''زنابالرضاموجب حد''اور''فحاشی'' کونا قابل دست اندازی پولیس قراردے کر ان جرائم کو جومخلف تحفظات دیے گئے ہیں ، وہ ان جرائم کوعملاً نا قابل سزا بنا دینے کے مترادف ہیں۔

(4)عدالتوں پر بیہ بابندی عائد کرنا کہ شہادت کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر

farfat.com

وہ دوسرے جرائم میں سزائمیں دے سکتیں، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے، یا اس کے نتیج میں مقد مات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوں گے اور عدالت بیجید گیاں بھی بیدا ہوں گے اور عدالت بیجید گیاں بھی بیدا ہوں گی۔

(5)''قذف'' آرڈینن میں ترمیم کر کے مردکو بیہ چھوٹ دینا کہ وہ عورت کے مطالبے کے باوجود لیا کہ وہ عورت کے مطالبے کے باوجود لِعان کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت کو معلق چھوڑ دی۔ قرآن کریم کے تم کے منافی ہے۔

(6)'' فذف آرڈ بینس' میں بیرتمیم بھی قرآن وسنت کے منافی ہے کہ عورت کے رضا کاراندا قرارِ جرم کے باوجودا سے سر انہیں دی جاسکے گی۔

ارکان پارلیمنٹ اورار باب اقترار ہے ہماری دردمنداندا بیل ہے کہ وہ ان گزارشات پر مختند ہے دل ہے کہ وہ ان گزارشات پر مختند ہے دل سے غور کر کے بل کی اصلاح کریں اور قوم کواس مختصے سے نجات دلائیں جس میں وہ بہتلا ہوگئی ہے۔ (بشکر بیروز نامہ جنگ کراچی :23،22 نومبر 2006ء)

# حدود بل....علماء ميني كاموقف

مولا ناعبدالما لک مبرقوی آسیلی ،صدر جمعیة اتحاد العلماء دول ناعبدالما لک مبرقوی آسیلی ،صدر جمعیة اتحاد العلماء دول در نیبلز پارٹی پارلیمینٹرین نے تحفظ حقوق نسوال کے نام پر جوبل منظور کیا ہے وہ در حقیقت دین میں ترمیم اور خوا تین کی عزت وحرمت پامال کرنے ، فجاشی اور بدکاری کوفروغ دینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے زنا اور بدکاری کا شحفظ دینے کابل ہے۔

(2) زنا کی بعض صورتوں کو واضح طور پر جائز قرار دیکر بیچرم کرنے والوں کو شخفظ فراہم کیا گیا ہے۔

(3) ایک اسلامی حکومت اور ہرمسلمان کا فرض ہے کہ برائی کومٹائے اور نیکی کو قائم کرے۔ارشادہاری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَّهٰ فِينَ إِنْ مَّكُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوَالزَّكُوةَ اَمَرُوا الْحَلِي الْمُنكُو وَاللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (الحج: ١٤)

بالمُمعُرُوفِ وَنَهَو عَنِ الْمُنكُو وَاللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (الحج: ٤١)

"بيوه لوگ بي اگرانبيس زمين مي اقتراردي، بينما زكوقائم كري كي ذكوة دي كي اورتمام بھائيون كوقائم كرين كي اورالله تعالى اورتمام بھائيون كوقائم كرئے كا حكم ديں كے اورتمام برائيوں سے روكيس كے اورالله تعالى اى كافتيار ميں جيمام كاموں كوانجام ۔''

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (الحج: ١١٠)

" تم تمام امتول سے بہتر امت ہوجے لوگول کیلئے نکالا گیا ہے تم تمام بھلا ئیوں کا تھم کرتے ہواور تمام برائیول سے روکتے ہواور اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہو۔ " می اگر میلائی نے فرمایا:

Marfat.com

"من رأى منكم منكراً مليغيره بيده قان لم يستطع فبلسانه فان يستطع فبقلبه و ذلك ضعف الايمان . "

(ترمذی باب الامر بالعروف والنهی عن المنکر کتاب الفتنعن ابی سعید)

""تم میں سے جوآ دمی کی برائی کودیکھے تواسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ بدل دیے اگر اسکی
استطاعت نہ ہوتو زبان کے ذریعہ بدل ڈالے اور اگر اسکی بھی استطاعت ندر کھے تو دل میں
اسے براجانے۔"

1979ء میں حدود آرڈنینس نافذ ہوا۔اس میں قرآن باک کی ندکورہ آبات اور ا حادیث رسول النات کو کمی جامه بیبنا یا گیا محکومت کو ذمه داری دی گئی که وه زنا کاری اور بد کاری کوروکے گی۔قانون نافذ کرنے والے اداروں تک عوام رسائی حاصل کرے زناکاری کی مختلف شکلوں میں بدکاری کوروک سکتی تھی ۔موجودہ حکومت نے پہلے تو بیہ جرم کیا کہ حدود آردنینس کے خلاف جھوٹا پروپنگنڈہ کیا کہاسکے ذریعہ زنا بالجبر کی شکارخوا تین برسول جیلیں کائتی ہیں اور زنا' کا پر چہدرج کرانے پرزیادتی اور جبر کے مرتکب مجرموں کی بجائے انہیں یہ پرچہدرج کرائے کے سبب سزادے دی جاتی ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ جن خواتین نے اپنے ساتھ جری زیادتی کے برے درج کرائے وہ اگر گواہ پیش نہ کرسکیل تو مجرموں کو تعزیزی سزائیں ہوئی ہیں اکثر خواتین کوشبہ کی بنا پر چھوڑ دیا گیا۔اس جھونے پروپیگنڈہ كيلي امريكه في اين جي اوزاورميذيا براربول ۋالرخري كے اوراس برو بيكنده ميں جزل یرویز مشرف کی حکومت نے بوری طرح شرکت کی ۔وزراع ق لیگ اور اتحاد بول کے کئی اجلاس كيئا بالأخر حدود آرد نينس مين زنااور بدكارى روكنے كيلئے حكومتى ذمه دارى كوختم كرديا گیا اورا سے ایک جی برائی اور معاملہ قرار دیدیا گیا جس کیلئے پولیس کے یاس ایف آئی آر درج نہیں کرائی جاسکے گی اور پولیس خود بھی اس جرم کورو کئے کیلئے کوئی مدا خلت نہیں کر سکے کی مساجد میں لاؤ ڈ ایپیکر کے استعال کو روکئے کیلئے پولیس کراچی لاہوراسلام

آبادراولپنڈی اور ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں متحرک رہتی ہے۔علائے کرام پر البيكر كے استعال پر مقدے درج كئے تيں بعض علماء كوتو جيلوں ميں ڈالا كيا ہے كيكن جرم زنا کے مرتبین کو بولیس کی طرف سے پروٹوکول دیدیا گیا ہے کہوہ بولیس کی پکڑ دھکڑ سے بوری طرح شخفظ میں ہیں۔ شخفظ حقوق نسوال بل میں زنا اور بدی کو روکنا عوام پر جھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جا ہیں تو جرم حد کی صورت میں جار گواہ اور ناجائز جنسی مباشرت کی صورت میں دولینی گواہ لیکرسیشن عدالت میں جائیں۔عدالت مطمئن ہوگی تو کیس درج كريكي مطمئن نه مونى توكيس درج نه كريكي اوركيس درج كريم تقدمه جلانے كى صورت میں اگر جرم حد ثابت ند ہور کا تو مستغیث پر کیس چلنے اور ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو با کچ (5) سال قیدوس بزاررو بے جرمانداور ثابت ندہونے کی صورت میں مدی کو با کچے سال فيد بھكتنا ہوگى ۔اس طرح سے زنا كارى اور بدكارى كاراسته صاف كريا كيا ہے۔عوام ميں اس بات کی سکت نبیس ہے کہ وہ کسی بدکارکوسز اولائے کیلئے تمام کاموں کوچھوڑ کرمقدمہ بازی میں لگ جائیں۔اس بل کے اغراض ومقاصد میں سے بات بیان کی گئی ہے کہ اس کا مقصد ''غیرمخاط جوڑوں'' کو ہرمتم کے خوف اور خطرے سے آز ادکرنا ہے۔

(4) بل میں سولہ سال ہے کم عمر میں بالغ بی اگرائی مرضی ہے ذیا کر ہے اس کیلئے وہی تھم ہے جو مجبور کیلئے کے لئے زیا کوئی قانونی جرم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کیلئے وہی تھم ہے جو مجبور کیلئے ہے۔ آج بھی عام طور پر بچیاں بارہ سال میں بالغ ہوجاتی ہیں۔ چنا نچہ 12 سال ہے لیکر میں باخج سال تک ایک بچی کوزیا کی تھلی جھوٹ دیدی گئی ہے۔ اس کی اجازت دینا واضح طور پر قرآن باک کا کفر ہے۔

(5) زنا بالجبر میں جار گواہوں کی صورت میں ''حد'' زنا کوختم کر کے صرف تعزیزی سزار کھی گئی ہے۔ حد کوختم کرنا تھم قرآنی میں ترمیم ہے۔

(6) جرم زنا (نفاذ حدود آرڈ ٹینس 1979ء) میں زنا کے معاون جرائم کی بھی

سزار کھی گئی تھی اسے ختم کردیا گیاہے۔

(7) دفعہ 492 لی تعزیرات پاکتان (زنابالرضائے متعلق) کانام تبدیل کردیا گیا ہے اور نئے نام سے بید دفعہ زنابالرضا کے غیرشادی شدہ مجرموں کیلئے ہوگا شادی شدہ

مجرم براس كأطلاق نه بوگا\_

علاء کمینی کے ساتھان تمام امور کے بارے میں طے ہواتھا کہ نمل میں زیابالرضا 'زیا بالرضا 'زیا بالرضا 'زیا بالرضا ہوں جائے ہوں جائے گا لیکن ندکورہ بالاتفصیل سے واضح ہوگیا کہ زیا کی متعد دصور توں کورواد کھایا گیا ہے اور جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کو بھی پولیس کی دست اندازی سے تحفظ دیکر بدکاری کے عادی مجرموں کو آزادی اور کھلی چھوٹ دیدی گئی ہے، اس کے بعد حکومت کے بدو تو ہے کہ نمل میں قرآن وسنت کیخلاف کوئی شق نہیں واضح جھوٹ اور شرم وحیا گوتار تارکر دینے کا جرم ہے۔اسے اپنے اعلان کے مطابق مستعفی ہوجانا چا ہے۔علاء کمیٹی کیسا تھے طے شدہ نکات جنگی بل میں مخالف کی گئی۔ مطابق مستعفی ہوجانا چا ہے۔علاء کمیٹی کیسا تھے طے شدہ نکات جنگی بل میں مخالف کی گئی۔ مطابق مستعفی ہوجانا چا ہے۔علاء کمیٹی کیسا تھے طے شدہ نکات جنگی بل میں مخالف کی گئی۔ مطابق مستعفی ہوجانا چا ہے۔علاء کمیٹر انکلا کے ساتھ شابت ہوجائے تو اس پر صدز نا جاری کی حالے گئی۔

2- حدود آرڈنینس میں زنا موجب تغزیز کی بجائے'' فحاشی'' کے عنوان سے ایک نئی د فعہ کا تعزیرات پا کستان (PPC) میں اضافہ کیا جائے گا جس کامتن درج ذیل ہے:

Wilfully have sexual inter-course with one another without being married and shall be punished with imprisoment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

3- زناآر ۋىنىس كى دفعە 3 كى جگەمندىجە دىل دفعة تريكى جائے گى:

In the interpretation and application of this ordinance the injuncation of Islamas laid down in the Holy Qura'an and with standing any thing containned Sunnah shall have effect not in any other law for the time being in force.

Marfat.com

اجلاس میں شریک علاء کرام نے کہا کہ حقوق نسواں بل کے بارے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اصولی امور پر اتفاق رائے ہوگیا ہے اور اب اس بل میں اصولی طور پر قرآن وسنت کے منافی کوئی بات باقی نہیں رہی۔

تا ہم بعض ذیلی امور پر اگر ہمیں مزید وفت دیا گیا تو تفصیلی سفار شات پیش کردی جا کیں گی۔ اجلاس میں علاء کرام نے عورتوں کے حقوق کے شخط کے سلسلہ میں اہم سفار شات پیش کی ہیں جو یہ ہیں:

1- خواتین کوعملاً دراشت میں عام طور پرمحروم رکھا جاتا ہے، اس کے سد باب کے سنتقل قانون بنایا جائے۔

2- بعض علاقوں میں خواتین کوان کی مرضی کے خلاف نکاح پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی جائے اورا سے قابل تعزیر قرار دیا جائے۔

3- بیک وفت تین طلاقیں دینے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور الیم دستاویز لکھنے والے نوٹری پبلک اور و ثیقہ نویسوں کو بھی شریک جرم قرار دیا جائے۔

4- قرآن كريم كے ساتھ نكاح كى غدموم رسم كاسد باب كياجائے۔

· 5- جبرى وشرسته يعنى نكاح شغار كوقانو ناجرم قرار ديا جائے۔

6- عورتوں کی خرید و فروخت اور انہیں میراث بنانے کے غیر شرعی رواج اور رسوم کا قانونی سد باب کیاجائے۔

تین متفقہ نکات کوموٹر بنانے اور عملاً نفاذ کو یقینی بنائے کے لیے مزید بیا پنج ٹر امیم''علماء کمیٹی'' نے تبحویز کرتے ہوئے حکومت سے مجوزہ بل میں شامل کرنے کی سفارش کی اور راقم الحروف نے تبحویز کرتے ہوئے حکومت سے 17 ستمبر 2006ء کومحترم چوہدری شجاعت حسین صاحب سے اسلام آباد میں بوقت ِملاقات درج ذیل تحریبیش کی:

مورخہ 11 ستمبر 2006ء کوعلماء کمیٹی نے ''متحفظ حقوق نسواں بل' کے بارے میں جن

Marfat.com

تین بنیادی نکات پردسخط کے تھان کے آخر ہیں یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اصولی طور پر ان نکات پر اتفاق رائے کے بعد کچھذیلی امور اور ہیں جن پر اگر کمیٹی کو وقت دیا گیا تو سمیٹی ان پر اپنی رائے طاہر کرے گی۔ نیز زبانی طور پر سے طے ہوا تھا کہ ان تین نکات کو مسودے میں سمونے کے لیے بل میں تبدیلیوں کے بعد جمیں دکھایا جائے گا۔

چنانچہ 13 ستبر 2006ء کوائ غرض کے لیے جب سیٹی کو دوبارہ اسلام آباد طلب کیا گیاتو ہم نے نئے مسودہ میں سیاتو ہم نے نئے مسودے کا جائزہ لے کر بیمسوں کیا کہا گرچہ دہ تین نکات اس مسودہ میں شامل کر لیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھا سے امور کا اضافہ کر دیا گیا ہے جن کے بعد ان تین نکات کے مملاً موثر ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

اس سلسلے میں ہم نے اپنی تشویش سے حکومت کے نمائندہ حضرات کو نہ صرف زبانی طور

پرآگاہ کردیا بلکمان پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی۔ ہمیں آخر وقت تک بیامید تھی کہ کم از کم ان میں
سے چندا ہم نکات پر ہماری تجویز مان لی جائے گی لیکن آخر وقت میں جو مسودہ انتہائی شکل
میں لایا گیا اے دیکھ کرواضح ہوا کہ ان میں ہے کوئی بات مسودے میں شامل نہیں کی گئے۔
اگر چہاس وقت ہم نے زبانی طور پر اپنا بیتا ثر واضح کر دیا تھا لیکن ان نکات کو تحریری طور پر مین بیش کر مرتب کرئے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اب ہم ذیل میں ان نکات کو تحریری شکل میں پیش کر دے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بل کو بامعنی اور موثر بنانے کے لیے ان تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔

دے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بل کو بامعنی اور موثر بنانے کے لیے ان تجاویز پر عمل کیا جائے کا۔

1- تعزیرات پاکتان میں دفعہ B-496 کا جواضافہ کیا جارہا ہے اس کے عنوان اور متن میں Eornication کا لفظ سطے شدہ لفظ Fornication کے بجائے بدل دیا گیا ہے۔ اسے بدل کر Siyahkari کرنا ضروری ہے کیونکہ Fornication صرف فیر شادی شدہ افراد کے ''زنا'' کو کہتے ہیں اس بات سے زبانی طور پر انفاق کر لیا گیا تھا گر آخری مسود سے ہیں اس بات سے زبانی طور پر انفاق کر لیا گیا تھا گر

2۔ کمیٹی نے جب اپنی سابقہ سفارش میں یہ ہاتھا کر زنا بالجبر پر بھی صدنا فذکی جائے جائے واس کا مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ حدود آرڈ نینس کی دفعہ 6 میں '' دنا بالجبر'' موجب صدکی جو تعریف اور جواحکام درج بیں ، انہی کو بحال کیا جائے لیکن بل میں اس کے بجائے وہاں دوسری تعریف درج کر دی گئی ہے اور اس کے نتیج میں سولہ سال سے کم عمر لڑکی کو نابالغ قرار دے کر اس کی مرضی کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے حالانکہ شرعاً بلوغت کے لیے علامات بلوغ (Puberty) کافی بیں اور اس کے بعد اس کی رضا مندی میں شرعاً معتبر ہے لہذا ہمار سے زنا آرڈ نینس کی دفعہ 6 کو جوں کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ادر ہے قبل کی دفعہ 6 کو جوں کا توں بحال کر دینا ضروری ہے اور اگر موجودہ دفعہ برقر ادر ہے قبل کی دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ (7) اس طرح بنائی جائے۔

With or without her consent when she is nonadult.

3- بل کی دفعہ B-12 کے ذریعے جرم زنا (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء
میں دفعہ A-6 کااضافہ کیا گیا ہے جو ہمارے نزویک بالکل غلط ہے اور اس سے وہ متفقہ
امور غیر موثر ہوجا کیں گے جن پر ہماری پہلی نشست میں انفاق رائے ہوا تھا تمام فوجداری
قوانین میں یہ بات مسلم رہی ہے کہا گر ملزم پر بڑا جرم ٹابت نہ ہو سکے تو وہی عدالت ملزم کو
کمتر جرم کی سرا دے سکتی ہے ، بشر طیکہ وہ کمتر جرم اس پر ٹابت ہوجائے لیکن نہ جانے کیول
جرم زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو اس اصول ہے مشکی رکھا گیا ہے ۔ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی
خاتون نے ملزم کے خلاف زنا بالجبر موجب حدکا مقدمہ درج کرایا ہولیکن عدالت کے
سامنے موجب حد جرم ثابت نہ ہوسکا تو عدالت اس خاتون کی فریا دری کے لیے ملزم کو
تخریری سر انہیں دے سمی اس کے لیے اس کو یا دوبارہ مقدمہ دائر کرنا ہوگا یا پھرظام پر صبر کر
تخریری سر انہیں دے سمی اس کے لیے اس کو یا دوبارہ مقدمہ دائر کرنا ہوگا یا پھرظام پر صبر کر

لہذا ہارے زریک بل میں دفعہ 6A کا اضافہ کرنے کی جو تجویز دی گئے ہو ہو فطعی غیر منصفانہ اور اسے مذف کرنے کے نتیج میں جرم

ز تا (نفاذ حدود) آرڈنینس کی دفعہ 20 کی پہلی Proviso کو بحال رکھنا بھی ضروری ہے جے بحوز ہبل میں حذف کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔

4 بل کے پیراگراف نمبر 8 یل 203C کا اضافہ کیا گیا ہے اوراس کی ذیلی دفعہ 2 میں استخافہ درج کرانے کے لیے بیشرط لگائی گئی ہے کہ مستخیف دو بینی گواہ پیش کرے ۔ اوّل تو بی تعزیری جرم ہے اور اس کے لیے مناسب بیہ ہوتا کہ است قابل دست اندازی پولیس Congnizable قرار دے کراس کے غلط استعال سے بیخ کے لیے کم از کم ایس پی کے در ہے کے پولیس آفیسر کو فقیش کا اختیار دیا جا تا اور عدالت کے ورانٹ کے مالیس پی کے در ہے کے پولیس آفیسر کو فقیش کا اختیار دیا جا تا اور عدالت کے ورانٹ کے بغیر گرفتاری کو منوع کر دیا جا تا لیکن اگراس وجہ اس کو استخافہ مالی تا کی کس بنا تا فیر مروری ہے کیونکہ تعزیر ضروری ہے کیونکہ تعزیر کرتا یہاں فیر ضروری ہے کیونکہ تعزیر کے بخوت کے لیے دو بینی گواہوں کی شہادت پیش کرتا یہاں فیر ضروری ہے کیونکہ تعزیر کے بخوت کے لیے دو بینی گواہوں کی شہادت پیش کرتا یہاں فیر میں اس دفعہ بیس دو کے بیاد اہماری نظر میں اس دفعہ میں کہ دو کے دو کو کونکی شیس مانا گیا۔ کے بجائے LEAST TWO EYE WITNESSNES کونکہ ویکس مانا گیا۔

ے۔ جرم زنا (نفاذِ حدود) آرڈ نینس 1979ء کی دفعہ 7 کوبل سے حذف کر دیا گیا ہے۔ اس بھی کوئی معقول ویے نہیں ہے۔

ہمارے بزدیک جن امور پر انفاق رائے ہوا تھا ان کے موثر نفاذ کے لیے مندرجہ بالا پانچ تر نمیمات نہایت ضروری بیں اور ان کے بغیر ان متفقہ امور کے غیر موثر ہوجانے کا توئی خدشہ ہے لہذا ندکورہ انفاق رائے کے بعد زیر نظر مسودے سے ہمارا انفاق ان تر سیمات پر موتو ف ہے۔ امید ہے کہ مسودے کو بامعنی بنانے کے لیے بیتر میمات مسودے میں شامل کی جا تیں گی۔

(بشكرىيە:روزنامەتوائےونت كراچى:24،23 نومبر 2006ء)

# قرآن وسنت كى روشى ميل دمشحفظ خواتين بل، كالتجزيير

مفتى منيب الرحمان

پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو تحفظ خواتین بل 2006ء منظور کیا ہے، وہ اپنے مقاصد، مابعد مرتب ہونے والے اثرات ونتائج اور متن کے اعتبار سے قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ چونکہ آئین پارلیمنٹ کواس بات کا پابند بنا تا ہے کہ قانون سازی قرآن وسنت کے مطابق ہو، لہٰذا ریاصولی طور پر آئین کے بھی منافی ہے اور قرار دادِ مقاصد کے بھی منافی ہے اور قرار دادِ مقاصد کے بھی منافی ہے، جے آئین کا مؤثر حصد قرار دیا جا چکا ہے۔

جارى رائے ميں جوامور قرآن وسنت اور مقاصد شریعت کے منافی بیں وہ بدین:

بیان کرتے ہیں کہ:

"ایک مسلمان شادی شده شخص رسول الله والله کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پراس نے اعترانی بیان دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، پھراس نے چار بارا ہے ادپرا قرار جرم کیا، تو رسول الله والله نے نام فرمایا کہ اسے رجم (سنگسار) کردیا جائے۔"

( سيح بخارى، كتاب الحدود:4/253مبطوعه دارا حياء التراث العربي، بيروت)

ہم اختصار کے پیش نظر تمام احادیث مبارکددرج نہیں کررہے۔

اوراس صدکے بارے میں قرآن وسنت میں زنا بالجر (RAPE) کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ فرق صرف بیہوگا کہ زنا بالرضا میں فریقین پر صد جاری ہوگی اور زنا بالجبری صورت میں وہ فریق جس کو مجبور کر دیا جانا پا بیر جموت کو پہنے جائے اسے باعزت بری کر دیا جائے گا، لہٰذا جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ ، مزنیہ بالجبر (Raped Victim) کو بھی صدود آرڈ نینس کے تحت زنا کا مجرم گر دانا جاتا تھا، بیصر تک بہتان اور کذب وافتراء ہے ، صدود آرڈ نینس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ، البتہ جر کوعدائت میں تابت کرنا ہوگا۔ خودرسول آرڈ نینس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ، البتہ جر کوعدائت میں تاب کرنا ہوگا۔ خودرسول التھا تھے کے سامنے جب زنا بالجبر کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے ''مزنیہ بالجبر'' کو باعز ت

جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ' شخفط خوا تین بل' میں زنا بالجر کو حد ہے نکال کر تعزیرات پاکتان کے تحت محض ایک تعزیری جرم قراردے دیا گیا ہے۔ بیام پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل میں ایکٹ نمبر 45، باب 1860ء میں ٹی دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ نمبر 376، بعنوان' زنابالجبر کے لیے سزا' میں مؤجود ہے، جو بیہے:" جوکوئی زنابالجبر کا ارتکاب کرتا ہے، اسے سزائے موت یا کسی ایک قسم کی سزائے قید، جو کم سے کم پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ بیس سال تک ہوسکی ہے اور جرمانے کی سزاکا بھی مستوجب ہوگا۔" (بحوالہ: سے زیادہ بچیس سال تک ہوسکی ہوسکی ہوگا۔" (بحوالہ: موزنامہ جنگ، جعرات 16 نومبر 2006ء)

والمنظمة المنظمة المنظ

ندکورہ بالاسز ا، قرآن وسنت کے صریح منافی ہے ، کیونکہ اس میں زنا بالجبر کوسز ا، سزائے موت یا پانچ ہے بچیس سال کی قید بمع جر مانہ رکھی گئی ہے ، جبکہ قرآن وسنت میں '' زنا بالجبر اگر شری معیار کے مطابق ہوجائے تو اس کی سزاشا دی شدہ کے لیے متعین طور پر رجم ہے۔ (ملا حظہ ہو بسن تر ندی: 2/412 قم الحدیث: 1454 ، دارالکتب العلمیہ ، بیروت ) اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑے ہیں۔ (ملا حظہ ہو بسورۃ النور: 2)

اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے ہے ہم اپنے موقف کوشروع میں ثابت کر پھے
ہیں ۔ زنا بالجبر کو مطلقاً حد ہے نکال دینا ، قرآن وسنت کا صرح انکار ہے ۔ جولوگ یہ
پرو پیگنڈہ کررہے تھے کہ زنا بالجبر شدید ترین جرم ہے ، لہٰذااس کی سزا بھی شدید ترین اور
عبرت ناک ہوئی چاہے ۔ انہوں نے اس موجودہ پاس کروہ بل میں بیسز ا، سزا ہموت یا
یا پھی تا پچیس سال قید بحتے جرماندر کھ کرا ہے نجے کی صوابد یدیر چھوڈ دیا ہے ، یعنی اگر نجے چاہے
تو زنا بالجبر کے علین جرم کے مرتک شخص کو صرف یا پھی سال قیداور جرماند کی سزادے کر بری
کردے اور بیاللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہے کھی بعناوت ہے۔ چنا نچیاللہ تعالیٰ ارشا و فرما تا

ترجمہ:''اور جواللہ تعالیٰ کی حدود ہے آگے بڑھے (لیعنی مخالفت کرے) تو وہی لوگ ظالم ہیں۔''(سورۃ البقرۃ:229)

جب بية قانون مين زنا بالجركى مزامين كيك ركه دى گئي ماورات نج كي صوابديد پر چهوڙ ديا گيا ہے تو دراصل بيد بااثر لوگوں كے ليے ايك رعابت كادروازه كھول ديا گيا ہے۔

پارليمن كے منظور كرده اس بل مين زنا بالجبر كے تقيين جرم كے مرتكب شخص سے جرمانه وصول كرنے كاذكر بھى سطور بالا مين درج ہے، جوكة قرآن وسنت كي صرح كافقت ہے،

وصول كرنے كاذكر بھى سطور بالا مين درج ہے، جوكة قرآن وسنت كي صرح كالفت ہے،

چنانچ حضرت ابو ہريره اور حضرت فالد الجمنى رضى الله تعالى عنما بيان كرتے ہيں:

دا ايك شخص نے حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميں حاضر ہوكر عرض كيا كه ميں

آپ کواللہ کا واسطہ دے کرعرض کرتا ہوں کہ ہمارے مابین کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ فرما ئیں،اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور بیٹن میں جیلے تھی سے زیادہ تمجھ دارتھا، کہنے لگا کہ اس نے سے کہا، ہمارے مابین کتاب الله کی روشی میں فیصلہ فرما ئیں اور جھے بھی کچھے کہنے کی اجازت عطافر مائيں۔حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا كہو، تو فريق ثاني نے کہا کہ میرابیٹا اس کے اہل خانہ میں مزدوری کرتا تھا اور اس نے اس کی بیوی ہے زنا کرلیا ،تو میں نے اس کے فدر پر کے طور پر ان کوسو بکریاں اور ایک غلام دیا ، پھر میں نے اہل علم سے بوجها توانہوں نے بھے بتایا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑوں کی سز ااور ایک سال کے لیے جلاوطنی ہے اوراس کی بیوی پرسنگسار کرنے کی سزاہے۔ پس حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: '' بھے تتم ہے اس ذات اقدی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، میں ضرور تمہارے درمیان کماب الله کی روشی میں فیصلہ کروں گا ،سو بکریاں اور غلام سختے واپس کر وسیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑوں کی سز ااور جلاوطنی لا زم ہے اور (پھر آپ نے ایک تریب بیٹے صحابی سے فرمایا) اے انیں! صبح کواس عورت کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، اگروہ اعتراف جرم كرے تواسے رجم كردو۔ (راوى كہتا ہے كه) اس عورت نے اعتراف جرم كرليااورات رجم كرويا كيا-"

( می بخاری شریف، کتاب الحدود:4 /264، رقم الحدیث:6860,6859، مبطوعه داراحیاء التراث العربی، بیروت)

اس صدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زنا ''موجب حد'' میں جسمانی سزاہے مانی جرمانہ ۱-

2 قرآن دسنت کی روشی میں صدِ زنا کے قیام کے لیے جیا رعینی گواہوں یا اقر ار واعتراف کا پایا جانا ضروری ہے جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ خوا نین بل میں زنا بالجبر کی سزا میں عینی گوائی کو قطعاً نظرا عداز کر دیا گیا ہے، اس امرکو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کی دفعہ

و المنظمة المن

376 کے متعلق ٹیبل نمبر 4 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے ، بیقر آن وسنت اور اسلام سے کھلی بغاوت ہے، چنانچے اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجمہ:''اورجس نے غیراسلامی قانون جاہاتو (وہ)اس ہے ہرگز قبول نہیں کیاجائے گا۔''(سورۃ آل عمران:85)

نیز ارشادباری تعالی ہے:

ترجمہ:''اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں سووہی لوگ کا فرمیں۔'' (سورۃ المائدۃ:44)

ترجمہ:"اور جولوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں۔"(سورۃ المائدۃ:47)

ان آیات کریمہ کے مخاطب حکر ان بیں، کیوں کہ احکام الی کونا فذکرنا ، فرد کی نہیں اہل افتدار کی ذمہ داری ہے، چنا نچہ ان آیات مبار کہ بیں ان حکمرانوں کو جواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، بالتر تیب کا فر ، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ لیمن جو حکمران تساہل کی وجہ ہے اللہ کے احکام کونا فذنہ کریں ، وہ فاسق بیں اور جو تمر داور سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذنہ کریں وہ ظالم بیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذنہ کریں وہ ظالم بیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا سرے سے انکار کر دیں وہ کا فر ہیں۔

5- پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظ خوا تین بل کی ترمیم نمبر 14 میں آرڈ نینس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 6اور 7 کو حدف کیا گیا ہے، چنا نچہ منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 14 میں واضح طور پرموجود ہے کہ ' زنا کا جرم (نفاذ حدود) آرڈ نینس 1979ء آرڈ نینس نمبر 7، مجریہ 1979ء کی دفعات 6اور 7 کو حذف کردیا جائے گا۔ (بحوالہ روزنامہ جنگ: ہفتہ 18 نومبر 2006ء)

اس ترمیم کےمطابق آرڈنینس نمبر 1979،7 کی دفعہ 6 کوکلی طور پرمنسوخ کردیا گیا

ہے۔حالانکہ آرڈنینس 1979ء کی دفعہ 6 میں زنا بالجبر کے لیے دریج ذیل سزائیس مقرر کی گئی تھیں:

() اگرمردیاعورت بھن (بین شادی شدہ) ہے تواس کو کسی جائے عام پررجم (ہنگسار) کرکے ہلاک کردیا جائے گا۔

(ب) اگرمردیاعورت محصن نہیں ہے (لینی غیرشادی شدہ ہے) تو جائے عام پر
کوڑوں کی سزا، جس کی تعداد 100 کوڑے ہوگی، دی جائے گی اور کوئی دیگر سزا، جس میں
سزائے موت بھی شامل ہے، دی جائے گی جو کہ عدالیت، حالات مقدمہ کے مدنظر مناسب
سمجھے۔ ( نیواسلا ک لاز 1979ء صغیہ: 61، منصور بک ہاؤس، لاہور )

صدود آرڈنینس کی دفعہ 6 میں موجودان سر اول (بعنی الف اورب) کو پڑھنے کے بعد ایک ہاشعور انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس دفعہ کو کلی طور پر منسوخ کرنے کا مقصد اس دفعہ میں موجود حدود الی کوختم کرنے کے سوااور پچھ بیس ہوسکتا۔

4 یارلیمن کے منظور کردہ تحفظ خوا تین بل میں زنا بالرضا ''موجب حد''کو قابل دست اندازی پولیس جرم سے فارج کردیا گیا ہے۔اس امر کو یا رلیمن کے منظور کردہ تن بل کے ٹیبل نمبر 8 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زنا بالرضا کو قابل دست اندازی پولیس جرم سے فارج کرنے کرنے کرنے کے دالت میں لانا، گواہوں کو پکڑ کرعدالت میں فارج کرنے کہ ذمہ داری سے حکومت دست بردارہ و پیش کرنا اور موقع پرموجود قرائن و شواہد کو بچھ کرنے کی ذمہ داری سے حکومت دست بردارہ و گئی ہے اور مستغیث پر بید ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ بیدام اظہر من الشس ہے کہ وہ مقد مات جو براہ راست نج کی عدالت میں دائر ہوتے ہیں، ہفتوں اور مہینوں ان کی ساعت کی ثوبت نہیں آتی اور اس دوران میں قرائن و داقعات کی شہادت (Circusmtancial) کی ثوبت نہیں آتی اور اس دوران میں قرائن و داقعات کی شہادت جو مے لیے کی خوبیں بے کہ و کو کو کو کی سے کہ و جائے گی اور کسی بھی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ و کو کو کسی تا کہ و جائے گی اور کسی بھی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کو کسی کسی کی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کی کسی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کو کسی کی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کسی کی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کو کسی کی در جے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کی کی کی در بے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کی کسی در بے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کسی کی در بے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کو کسی در بے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کہ کو کسی دوران میں کو کسی در بے میں شوت جرم کے لیے کی خوبیں بے کسی در ب

و المنظمة المنطقة المن

5 پارلیمن کے منظور کردہ بل میں زنا بالرضا کی سزا، محصن ( لیعنی شادی شدہ ) ہونے کی صورت میں موت تک سنگ ارکرنا اورا گرمصن نہ ہو، تو ایک سوکوڑوں تک کی سزار کھی گئی ہے، اس امرکو تو می اسمبلی میں منظور کردہ بل کے ٹیبل نمبر 8 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم بہلے بتا کے بین کہ قرآن وسنت کی رُوسے غیر شادی شدہ زانی کے لیے متعین سزا، سو کوڑے ہے جبکہ بل میں موجود غیر شادی شدہ کی سزا، سوکوڑ ہے نہیں، بلکہ سوکوڑ ہے تک بیان کوڑے ہے جبکہ بل میں موجود غیر شادی شدہ کی سزا، سوکوڑ سے کہ کی سزا بھی دے سکتا ہے، مثلاً کی گئی ہے، جس سے میہ بات واضح ہے کہ نتی سوکوڑوں سے کم کی سزا بھی دے سکتا ہے، مثلاً ہے، مثلاً

6- پارلیمن کے منظور کردہ تخفظ خواتین بل میں آرڈنینس نمبر 7مجریہ 1979ء کی دفعہ 3 کوحذف کیا گیا ہے، اس امرکوقو می اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 1979ء کی دفعہ 3 کوحذف کیا گیا ہے، اس امرکوقو می اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 1979ء کا میں دیکھا جا سکتا ہے، جو بیہ ہے: '' زنا کے جرم (نفاذ حدود) آرڈنینس 1979ء کا میں نمبر 7مجریہ 1979ء) کی دفعہ 3 کوحذف کر دیا جائے گا۔'' (روزنامہ جنگ : 18 نومبر 2006ء)

ندکورہ آرڈنینس کی دفعہ 3 کہ جس کو کلی طور پر حذف کیا گیا ہے وہ ایہ ہے: ''آرڈنینس دیگر قوانین پر عالب ہوگا، لیعنی آرڈنینس ہذا کے احکام کسی دیگر نافذ الوقت میں درج کسی امر کے باوصف مؤثر ہوں گے۔'' ( نیو اسلا مک لاز: 1979ء صفحہ 55 منصور بک ہاؤس ، لاہور)

بید وفعہ 3 کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے سبب صدود آرڈ نینس کوان جرائم سے متعلق دوسر ہے کئی تھی ، اس کوختم متعلق دوسر ہے کئی تا نون پر بالا دی (Over Ridingeffect) دی گئی تھی ، اس کوختم کر دیا گیا ہے ، جس کے نتیج میں حدودِ الہٰی کی قانونی حیثیت (Legal Status) عام تعزیری قوانین کے برابر ہوجائے گی۔ علماء کمیٹی نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ مجوزہ بل میں مندرجہ ذیل دفعہ شامل کردی جائے :

''اس قانون کی تعبیر وتشر تک سے متعلق کسی جھی دوسرے قانون کے مقابلے میں قرآن و سنت کو ہالا دستی حاصل ہوگی۔''اسے شامل نہیں کیا گیا۔

8- پارلیمنٹ کے منظور کردہ خوا تین بل میں موجودا یکٹ 45، بابت 1860ء میں نئی دفعہ شمولیت کے خت دفعہ 375، بعنوان زنابالجبر کی شق پنجم میں بیدرج ہے کہ 'اس کی دفعہ شمولیت کے خت دفعہ 375، بعنوان زنابالجبر کی شق پنجم میں بیدرج ہے کہ 'اس کی رضا مندی سے بااس کے بغیر جبکہ وہ سولہ سال سے کم عمر کی ہو۔' (بحوالہ روزنامہ جنگ: بروز جمعرات 16 تومبر 2006ء)

ندکورہ دفعہ کے تحت سولہ برس سے کم عمر (مثلاً 15 سال، 11 ماہ، 29 دن) کی عاقلہ بالغہ خاتون کے ساتھ اس کی رضامندی سے زنا کیا گیا ہوتو مردکوزنا بالجبر کا مرتکب قرار دے بالغہ خاتون کے ساتھ اس کی رضامندی سے زنا کیا گیا ہوتو مردکوزنا بالجبر کا مرتکب قرار دے

كرسزادي جائے گی اور اپنی مرضی ہے زنا كرنے والى عاقله بالغه عورت كوار تكاب و ثبوت جرم کے باوجود باعزت بری کر دیاجائے گا اور وہ سزا ہے کمل طور برمحفوظ رہے گی ، میتر آن وسنت اور شریعت کی صرح خلاف درزی ہے اور اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا، بیروہی قانونی یوزیش ہے جواس وقت امریکا اور پورپ میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: "اور جواللداوراس کےرسول اللہ کی نافر مانی کرے اور اس کی (قائم کردہ) حدود ہے تنجاوز کرے تو اللہ نتعالیٰ اسے (جہتم کی) آگ میں داخل کرے گا،جس میں (وہ) ہمیشہرہے گااوراس کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔ '(سورة النساء:14) عدودِ آردُ نینس کے خت اگر کسی صحف کے خلاف زنا''موجب حد'' کاالزام ہواورمقدے میں حد کی شرائط پوری نہ ہوں الیکن فی الجملہ جرم ثابت ہوجائے تواسے دفعہ 10(3) کے تحت تعزیری سرادی جاستی تھی الیکن منظور کردہ بل کی رویے ضابطہ تو جداری میں وفعهد 203 كاجواضافه كيا كيا هياس كي شق تمبر 6 مين لكه ديا كيا ب كهجوزنا "موجب حد" کے الزام نے بری ہوگیا ہو،اس کے خلاف فحاشی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا جاسکتا۔اس ہے ریہ بات واضح ہے کہ می مخض کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عائد کیا ہواور جبر كے ثبوت میں شك رہ جائے تو ملزم برى ہوجائے گا اوراس كے خلاف فحاشى كى دفعہ كے تحت بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاسکے گی۔

"اب بہاں یہ بات تو ٹابت ہے کہ جرم ہوا ہے اور مستغیثہ نے پولیس کے باس زنا بالجبر کے مقد ہے کا ندراج کرایا ہے لیکن جر ٹابت نہیں ہوسکا، اس کی وجوہ دوہو سکتی ہیں:

(1) مجرم ہا اثر تھا اور اس نے موقع اور قر ائن کی شہادتوں کو اپنی طاقت واثر سے تلف کر دیا ، ضائع کرادیا ، پولیس نے با شخص کے خوف سے حقائق کو تلف کر دیا یا چھیا دیا یا مجرم اتنا جابر اور طاقت ور ہے کہ اس کے خوف سے کوئی گواہ عدالت میں گوائی دینے کی ہمت ہی نہیں کرسکتا ، الہذا مندرجہ باشق کی روسے وہ زنا بالجبر کے الزام سے تو باعز ت بری ہو

جائے گا اور پھراس کے خلاف فحاشی کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوسکے گاتا کہ اسے قطعا کوئی سزا نہل سکے ، ہماری پارلیمنٹ کے فاصل ممبران کی اس دائش مندی سے عورت کو' مثالی شخفظ'' ملے گا ، سی نے بچے کہا ہے:

### جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

(2) ابتداءِ جرم تو باہمی رضا مندی ہے ہوا تھا، لیکن عزت بچانے کے لیے RAPE کا دعویٰ کر دیا، اب چونکہ عورت کو ہرقتم کی سزا ہے بچانا مقصود ہے، لہذااس کی فاطر مرد کوبھی باعزت بری کر دیا گیا اور فحاشی (Lewdness) کے الزام میں جو کم تر سزا مجرمین کوئل سکتی تھی، اس قانون نے اس کے امکانات کوختم کر دیا۔ اب اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا۔

10- قذف آرڈ نینس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کے ہوئے لعان،
لین اگر کوئی مردائی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کے مطالبے پراسے لعان کی کارروائی میں قتمیں کھائی ہوں گی اور میاں بیوی کی قتموں کے بعد ان کے درمیان فنخ نکاح کردیا جائے گا۔ قذف آرڈ نینس میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر لعان کی کارروائی سے انکار کر ہے تو اسے اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعان پرآمادہ نہ ہو، منظور کردہ بل میں بید صدحذف کردیا گیا ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر شوہر لعان پرآمادہ نہ ہون قورت بے بی سے لئی رہے گی۔ نہ بی اپنی بے گنائی لعان کے اگر شوہر لعان پرآمادہ نہ ہوتو عورت بے بی سے لئی رہے گی۔ نہ بی اپنی بے گنائی لعان کے ذریعے ثابت کر سکے گی اور نہ نکاح فنخ کراسکی گ

ید دفعه اس کے شامل کی گئی کہ سیکولر فلفہ قانون میں کسی شخص کو کسی جرم کے اقر اربیاا نکار پرمجور نہیں کیا جاسکتا ، وہ عدالت کو کسی سوال کے جواب میں نہ 'نہاں' اور نہ ہی 'نہ' بلکہ کہہ دے کر No Comments تو عدالت اسے پھے نہیں کہے گی ، اس سیکولر فلفہ قانون کو اسلام کے قانون لعان پر بالادی Over Ridingeffect بالادی عطا کردی گئی ہے۔

نیز قذف آرڈنیس میں کہا گیا ہے کہ اگر لعان کی کارروائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لیوائی کے دوران عورت زنا کا اعتراف کر لیوائی منظور کردہ بل میں بیر حصہ بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزائے زنا کے جاری نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں، جبکہ لعان کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہی شروع ہوتی ہے اورا سے اعتراف کرنے پر جبکہ لعان کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہی شروع ہوتی ہے اورا سے اعتراف کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا۔

### شخفط خوا تين بل كے اثر ات ونتائج:

1- اگریبلتمام مراحل مطے کرکے خدانخواستہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے'' قانون تخفظ خواتین'' کے بچائے'' قانون برائے فروغ فحاشی'' کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

2۔ عملاً پاکتان قرآن وسنت کے صریح احکام اور پاکیزہ ساجی اقدار کے ماحول میں جلا ماحکا۔

3- جب قانون ، زنااور فحاشی کورو کئے میں ناکام رہے گا ، بلکہ قانون کا علامتی خوف بھی اٹھ جائے گا ، تو پاکتان میں کاروکاری ، غیرت کے نام پرقل اور ماوراءِ عدالت انقامی کارروائیوں کوفروغ ملے گا ، کیونکہ پاکتانی معاشرہ بالعموم اور مسلمان بالحضوص اس بے غیرتی کوئیم نہیں کریا ئیں گے۔

4۔ غیرشادی شدہ جوڑ ہے ہمغرب کی طرح استصےر منا جا ہیں یا ہوٹل میں کمرہ کب کر کے سیاہ کاری کرنا جا ہیں تو انہیں قانون کا کوئی ڈرنہیں رہےگا۔

5- صدرامریکا جارج واکربش اور وزیراعظم برطانیه ٹونی بلیئر نے برملااس قانون کی تحسین کی ہے،ا ہے روش خیالی،آزادروی اور جدت پیندی کامظہر قرار دیا ہے۔ ہم آپ ہے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ جس قانون کی تعریف و تحسین بہود و نصار کی کریں ، امت مسلمہ پر ہرسوآ گ برسانہ والے بش اور اونی نا بلیئر کریں ، کیاوہ قر آن وسنت کے مطابق ہوسکتا ہے؟ ان کی تحسین اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مقاصد کفر کو پورا کررہا ہے اور اس کے برعکس دین کا در در کھنے والے تمام مسلمان اور علماء غمز دہ ہیں ، رنجیدہ ہیں اور اس کے خلاف سرایا احتجاج ہیں۔

ہماری رائے میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو' تخفظ خوا تین بل'' کا نام دینا، صرت کے مذاق ہے، اس میں خوا تین کوغیر محفوظ تو کر دیا گیا ہے، ان کو تخفظ عطانہیں کیا گیا، یہ ایہا ہی ہے۔ اس کو تخفظ عطانہیں کیا گیا، یہ ایہا ہی ہے۔ جیسے آ ہے کسی کا لے جبشی کا نام' 'مشس الزمان' یا'' نور الزمان' رکھ دیں۔

ایک ٹیکنیکل اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ 1973ء کا دستور اسلامی ہے، اس پر علاء نے دستخط کیے ہیں اور کوئی اعتراض ہیں گیا، جب کہ حدود آرڈ ٹینس 1979ء میں آیا ہے، تو اس کا جواب بیر ہے کہ Bindings) تھیں:

- (1) میرکة ران وسنت کے خلاف کوئی قانون نبیس بنایا جائے گا۔
- (2) بیر کرتمام موجودہ قوانین کودس سال کے اندراسلام کے مطابق ڈھال لیا جاسے گا۔

توانین حدوداور قوانین قصاص کانا فذکر نالازی ، قانونی تقاضہ تھا۔ قوانین حدوداور قوانین قصاص کانا فذکر نالازی ، قانونی تقاضہ تھا۔ علماء کی تیجو میز:

تحفظ خواتین بل کے لیے ہم نے حکومت کو جو تجاویز بیش کی تھیں، وہ یہ ہیں:

1 خواتین کو وراشت سے محروم کرنے کو قابل تعزیر جرم قراز دیا جائے،
جاگیردار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لیے خاندان کے اعدر متوازی رشتہ موجود نہ ہوتو
اس کی'' قرآن سے شادی'' کردی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے غیر شادی شدہ رہنے پر
مجدد کردیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعے وراشت خاندان سے باہر نہ جائے۔

2۔ بیر کہ عاقلہ بالغہ عورت کی ،اس کی مرضی کے خلاف جبراً شادی کرانے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے۔

3- یہ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح" نکاح شغار" جے آج کل" و فیرسٹن کہا جاتا ہے۔ آج کل" و فیرسٹن کہا جاتا ہے اگراس میں کسی بھی جانب ہے عورت کی رضا مندی ہویا ان کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ ایک مخض اپنی بہن کا نکاح اپنی بیوی کے بدل مہر میں کردے، اے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔ جائے۔

4۔ یہ کہ ایک وقت میں تین طلاق (طلاق مغلظ) وینے کوتغزیری جرم قرار دیا جائے تا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہواوراس سلسلے میں شو ہر کے ساتھ و ثیقہ نولیں ،اوتھ کمشنر،نوٹری ببلک اور گواہوں کوبھی شریک جرم سمجھا جائے۔

5۔ بیکہوٹی کی رسم کوتعزیری جرم قرار دیا جائے ، جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کے حروں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں بے انہناء تفاوت ہوتا ہے، اس سے اسلام اور یا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں بے انہناء تفاوت ہوتا ہے، اس سے اسلام اور یا کتان کی بدنا می ہوتی ہے۔

6۔ کاروکاری، غیرت کے نام برقتل اور ماورائے عدالت قتل و دیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے تو قانون میں متاثر بین جرائم اور مظلومین کو شخفط دیا جائے، عدل کو بقینی بنایا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، ورنہ مخض وعظ، تذکیر یا آسمبلیوں میں تقاریر سے ان جرائم کوروکا نہیں جاسکے گا اور موجودہ قانون نے ان جرائم کے امکانات میں اضافہ کردیا

نوٹ: پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے بارے میں ہماری بیرائے خالص دین اصولوں پڑنی ہے،اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے،نہ ہماری کسی جماعت سے سیاسی وابستگی ہے اورنہ ہی حال یا مستنقبل میں کوئی سیاسی مقاصد ہیں۔کوئی دلائل کی بنیا د پر ہماری کسی دائے سے اختلاف کر ہے تو بیال کا حق ہے لیکن جس طرح ہر شعبہ ذندگی میں اس شعبہ کے ماہرین دائے دینے کا حق رکھتے ہیں اور انہی کی دائے کو قابل توجہ مجھا جاتا ہے، اس طرح دین کو اتنا مظلوم نہ بنادیا جائے کہ قر آن وسنت اور فقد اسلامی کے ماہر انہ علم کے بغیر ہر شخص اسلام پر اتھارٹی بننے کا دعویٰ کر ہے اور اپنی دائے کو حزف آخر سمجھے۔

میں مسلام پر اتھارٹی بننے کا دعویٰ کر ہے اور اپنی دائے کو حزف آخر سمجھے۔

(بشکریہ: روز نامہ جنگ کراچی: 27،26 نومبر 2006ء)

## خواتین کی آزادی بین بدکاری کے لیے منظور کیا گیابل

قاضی حسین احمد، امیر جماعت اسلامی، صدر متحده بلسمل (انٹرویو: قاضی جاوید)

سوال:حقوق نسوال بل کی منظوری ہے ملک میں خواتین کو خقیقی آزادی حاصل ہوگی؟ جواب: اس بل کاحقو ق نسوال اورخواتین کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیصرف ان چندخوا تین کو شحفظ فرا ہم کرتا ہے جوا پی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہوں ۔اسلامی نظام میں فحاشی اور عربیانی اور بے حیائی و بدکاری کو حکومت رو کنے کی ذمہ داری ہے کیکن پرویز مشرف امریکہ کو بتانا جا بہتا ہے کہ میں یا کستان کے اسلامی معاشرے کوتمہارے مرضی کے مطابق ڈھالنے کی جراُت رکھتا ہوں۔جن جدود کے بارے میں مسلما توں کاعقبیرہ ہے کہ ہیہ الله تعالى كے مقرر كرده قوانين بي اور جوبرى جدوجهداور مطالبات كے بعدان كے نفاذ ميں كامياب ہوئے ، ميں ان كوبھى تبديل كرنے كى جمت ركھتا ہوں اور ميں ہى تنہارا اصل خدمت گار ہوں ۔حدود توانین کی تزریلی میں امریکی دلچین کی دجہ ریہ ہے کہ وہ دنیا پرعسکری اورمعاشي غلبے کے بعداسلامی تہذیب وثقافت اور ہماری معاشرت کوتبدیل کرے بوری دنیا برتبذي غلبه حاصل كرنا جا متا ہے۔ امر مكد جا بتا ہے كد يورى دنيا بين اس كى تبذيب وتدن اوراس کی اقدار اور معیارات مثالی سمجھے جانے لگیں۔اس کے لیے وہ خواتین کو بیریفین دلانے کی کوشش کررہے ہیں کہ اسلام نے ان کے ساتھ انساف جیس کیا اور اسلامی قوانین میں ان کے ساتھ امتیاز برتا گیا ہے۔ان کی بیکی کوشش ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں رخنه ڈال کر ہماری نسل کوچنسی بے راہ روی پر ڈال دیں۔ بد کاری اور زنامغربی تہذیب میں کوئی برائی تہیں ہے،ان کے زویک میرائی اس وقت بنتی ہے جب اس میں زبروسی کی جائے۔اس کے پس منظر میں ان کار تصور ہے کہ زنا بذات خودکوئی برائی نہیں ہے،اگراس

میں جر ہوتو وہ برائی ہے۔ انہوں نے تو مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ۔
شادی کی اجازت دے دی ہے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس رائے پرڈالنا جا ہے ہیں۔
حدودِ الہی مقدس اور نا قابل تغییر ہیں اور ان سے باہر نکلنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

ترجمہ:'' اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کا فر ہیں۔''(المائدة:44)

اورعلامه اقبال نے کہاہے:

تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات مؤمن فقظ احکام البی کا ہے بابند

لکن پرویز مشرف اوران کا قبلہ کہتا ہے کہ کوئی پابندی قبول نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ قرآن مجیدیں دوطرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، ایک متی و پر ہیزگاراور دوسرے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے موسن خواہشات نفس پر قابور کھتا ہے اور انہیں احکام اللی کا پابند بناتا ہے جبکہ پرویز مشرف کی اصطلاح میں جولبرل ہوتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور کی چیز کو مقدس اور ستقل نہیں سجھتا۔ یہ بل مغرب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کی چیز کو مقدس نہیں سجھتا دور قرآنی احکام کی پابندی کرنے کی بجائے مغربی اقدار کو اپنا کسی کی جائے مغربی اقدار کو اپنا کسی کے میمٹر ب کی نظروں میں اپنی آمریت کو قابل قبول بنانے کا اقدام ہے جسے پرویز مشرف روشن خیالی قرار دیتے ہیں۔ روشن خیالی صرف یہ سجھا گیا ہے کہ یہ صدود اللہ کے خلاف تو آئیں بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروشن خیال کہ یہ صدود داللہ کے خلاف تو آئیں بنائے جا کیں۔ یہ صورت حال جز ل مشرف کوروشن خیال بنائے ہے کہ یہ کی یا کتان کے کوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔

سوال: کیااس بل کے ذریعے قرار دادِ مقاصد کی خلاف ورزی کی گئے ہے؟ جواب: اسلامی نظام میں جن مفادات کا تغین اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے كرديا ہے، ہم ان كے بابنديں، قرآن مجيديں ہے:

ترجمہ: ''اے محد! تمہارے رب کی تتم " بیر بھی مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں بیتم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ، پھر جو پچھتم فیصلہ کرواس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مربسرتنگیم کرلیں۔(النساء:65)

قراردادِ مقاصد میں ہم نے بید طے کر دیا ہے کہ اقتد اراعلیٰ کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابئد ہیں اور قر آن وسنت کے دائر نے اور صدود میں رہ کرتما م معاملات کا فیصلہ کریں گے۔ بیب بل اس سے بعاوت ہے اور اس بات کا کھلا اظہار ہے کہ ہم کمی چیز کے پابئد ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قابت کرو کہ بیا اسلام کے خلاف ہے اور کیسے فابت کیا جائے کہ چوہدری شجاعت حسین نے خود جنہوں نے علی کی کمیٹی بنائی تھی ان علماء نے متفقہ طور پر کہد دیا جائے کہ چوہدری شجاعت حسین نے خود جنہوں نے علی کی کمیٹی بنائی تھی ان علماء نے تو ہم پرویز مشرف اور چوہدری شجاعت حسین کو علمات کے دین تنکیم کرلیں کہ اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بیا جو ہمارے دستور ہیں واضح طور پر موجود ہے کہ اسلامی معاملات میں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بیا جو ہمارے دستور ہیں واضح طور پر موجود ہے کہ اسلامی معاملات میں علمات کی مالے کرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس ہیں ہم علائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس ہیں ہم علائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس ہیں ہم علائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس ہیں ہم علائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے کہا ہے کہ بیقر آن وہنت کی تعلیمات کی صرت کھلاف ورزی ہے۔

سوال: کیا اس بل سے ملک کوسیکولر اسٹیٹ بنانے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اب پاکستان کامستقبل سیکولرازم کے ساتھ وابستہ ہے؟

جواب: پرویزمشرف نے روش خیالی اور اعتدال پبندی کا جونظریہ پیش کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ملک اور اس کے نظام کوسیکولر بنا کر مغرب کے لیے قابل قبول بنادیں ہے کہ ہم اپنے ملک اور اس کے نظام کوسیکولر بنا کر مغرب کے لیے قابل قبول بنادیں۔ اس کے لیے یہاں کے قوا نین میں مغرب کی خواہشات کے مطابق ترامیم لائی جا رہی ہیں تاکہ یہاں مردوزن کے اختلاط اور بدکاری کی آزادی ہواور رقص وسروداور شراب و

موسیقی کی محفلین جمائی جاسکیں۔ای وجہ سے بید حسبہ بل پر واویلا مچارہ ہیں جس میں اسلامی شعائر کی بابندی کولازمی قرار دیا گیا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنكر كاراستہ اختیار کیا گیا۔قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ:'' بیروہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گےز کو قادیں گے، نیکی کا تھم دیں گےاور برائی ہے منع کریں گے۔' (الجے: 41)

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اقامت صلوق ، ایتائے زکوق ، اور معروف کو پھیلانے اور منکر کورو کئے کے لیے اقد امات کرے۔ ہمارے حکم الن اس کے بالکل برعکس منکر کو پھیلاتے ہیں اور اسلامی احکام اور اسلامی معاشرے کے بنیا دی اوصاف کومٹانے کی کوشش کررہے ہیں لیکن بیاس میں کامیا بنیس ہوں گے۔ ہم نے اس مسئلے پرقومی اسمیلی سے منتعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور مستعنی ہونے کے بعد ہم گھروں میں بیٹھنے کی بجائے لوگوں کے باس جا کیں فیصلہ کیا ہے اور مکمل اسلامی انقلاب کے لینتر ہیں اور وہ اس تجریک چلائیں گے باکستان کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے ، یہاں کے عوام اسلام پند ہیں اور وہ اس تجریک میں ہمارا ساتھ دیں گے۔

سوال: اس بل کی منظوری کے بعد کیاد نیا پاکستان کوروش خیال اسلامی ملک تسلیم کرلے گا؟
جواب: برکاری کی کھلی اجازت دینا کون کی روش خیالی ہے؟ اصل میں پرویز مشرف
کی خواہش ہے کہ ہم امریکہ اور پورپ کے معیار کے مطابق ہوں لیکن پاکستان کے مسلمان
ایپ آپ کوقر آن وسنت کے معیار کے مطابق ڈھالنا چا ہتے ہیں۔ پاکستانیوں کواس کی کوئی
پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ یا مغرب ان کواچھا بچھتے ہیں یا برا۔ وہ چا ہتے ہیں کہ ان کا معاشرہ
اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چا ہتے ہیں۔ اس ہے ہم
دنیا ہیں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخروہ و سکتے ہیں۔ ہم بچھتے ہیں کہ مغربی
تہذیب اخلاقی لحاظ ہے بستی کا شکار ہے اور مزید روب انحطاط ہے۔ ان کا معاشرتی نظام جاہ
ہو چکا ہے اور ان کے گھرکی زندگی بریاد ہے اور مزید روب انحطاط ہے۔ ان کا معاشرتی نظام جاہ

والمرابع المرابع المرا

دنیا کوایک نے حیات بخش پیغام کی ضرورت ہے جومسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمیں تو دنیا کو پیغام کی ضرورت ہے جومسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمیں تو دنیا کو پیغام دینے کا سبق دیا گیا ہے نہ ہید کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے مطابق ڈھال لیس اور مغربی اقوام کوخوش کرنے کے لیے اپنی بنیا دی اقدار ہے ہے جا کیں۔

سوال: اس بل کی منظور سے اسلامی جمہور میدیا کستان کوکیا خطرہ لاحق ہوگا؟

جواب: پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس بنیاد پر وجود میں آیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے درمیان وجهٔ اتحاد اسلامی نظریہ حیات ہے۔علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ائی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی ان کی جعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جعیت کہاں اور جعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئ

ہم نے دین اور عقیدے کی بنیاد پر ایک وطن کوتو ڑا تھا اور کٹ کے رہا ہے ہندوستان، بن کے رہا ہے پاکتان اور ہماری قومیت کی بنیا واسلام اور عقیدے پر ہے۔ اس عقیدے کو کرور کیا جائے گا تو ملک کی سلامتی کوشد پر خطرات لاحق ہوں گے کیونکہ یہاں ایسے لوگوں کی کی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ سیا کی قوم کا ملک نہیں بلکہ مختلف قومیتوں کا ملک ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس کوشش میں ہیں کہ مشترک بنیا واور اساس کو کمزور کرویا جائے تا کہ وہ اپناراستہ الگ کر سکیں۔ جر ہے ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ پاکتانی عقیدے کے سواکسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہماراعقیدہ ایک ہوا تا کہ وہ اپناراستہ الگ کر سکیں۔ جر سے ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ پاکتانی عقیدے کے سواکسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہماراعقیدہ ایک ہوا تا ہی وہ اس لیے ہم ایک ملک میں اکٹھ ہیں اور اس بنیاد پر اکٹھ وہ سکتے ہیں۔ اس واستے کے سواتمام راستے تا ہی وہ بربا دی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے ان راستوں سے بچنا جا ہیں۔ (بشکریہ: روز نام نوا کے وقت کر ایتی 28 نومبر 2006ء)

# سرکاری بل کی تا تیرکرنے والوں کی خدمت میں

مولانا محداز ہر

درج ذیل سُطوران تمام حضرات کی خدمت میں ایک دردمندانددرخواست کے طور پر پیش ہیں جو کسی بھی وجہ سے قومی آسبلی میں منظور کیے جانے والے ''تحفظ حقوق نسوال مل' کی جمایت کررہے ہیں ، پیر حضرات مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حالت ہی میں دنیا سے جانے کے طلب گار ہیں تا کرتی تعالی شانہ کے حضور سرخروئی حاصل کرسکیس مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اوّ لین فرض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سرجھکا نا ہے خواہ ہمیں ان کی علت و حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

ان سطور کاراتم آئین و دستور کی قانونی موشگا فیوں کا زیادہ علم رکھتا ہے نہ تر بعت مطہرہ کا محام و جگم پر گہری نظر۔ ایک مسلمان کی طرح وہ بھی شریعت کے ضرور کی ضرور کا حکام کا اجمالی ساعلم رکھتا ہے ، اس کے علم کے مطابق زنا ایک برائی ہے جس کی شاعت پر قدیم ترین زمانے ہے آئ تک کے تمام انسانی معاشرے شفق رہے ہیں۔ نہ ہی ، اخلاقی اور معاشر تی طور پر اس شفق علیہ برائی کے حق میں صرف ان لوگوں نے آواز بلند کی جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرتی کے دیا۔ نفس پرتی کی یہ بھوک آگے چل کر ایس بیاری اور پاگل بن کی شکل اختیار کر گئی کہ ماں ، بہن اور بیٹی جیسے مقد س رشتے بھی اس کی جینٹ پاگل بن کی شکل اختیار کر گئی کہ ماں ، بہن اور بیٹی جیسے مقد س رشتے بھی اس کی جینٹ شرک حشا ہر ہے کہ جب انسان اس سطح پر اثر آئے تو اس میں اور دیگر حیوانات میں شکل و شاہر ہے کہ جب انسان اس سطح پر اثر آئے تو اس میں اور دیگر حیوانات میں شکل و شاہر ہے کہ جب انسان اور نہ بی اصطلاح میں گناہ کیرہ کہا گیا ہے اور ہر زمانے میں زنا کو کے انسانی معاشر و اس نے اس برائی کے سد باب کے لیے کوششیں کی ہیں۔ کے انسانی معاشر و اس نے اس برائی کے سد باب کے لیے کوششیں کی ہیں۔ موجودہ زمانے کے مخر فی قوانین کی رو ہے زنا صرف اس و فت جرم ہے جب وہ بالجبر ہو موجودہ زمانے کے مخر فی قوانین کی رو ہے ذنا صرف اس و فت جرم ہے جب وہ بالجبر ہو

لینی فریقِ ٹانی کی مرضی کےخلاف اس ہے جنسی تعلق قائم کیا جائے جبکہ اسلامی قانون اس تصوّر کے برعس زنا کو بجائے خود قابلِ سزاجر مقرار دیتا ہے۔اسلامی نقط د نظر سے اگراس فعل کی آزادی دے دی جائے تو اس کا مطلب نوع انسانی اور تمدّین انسانی کوملیا میث کرنا ہے كيونكه كهراورخاندان كى ذمه داريول كابوج يستنجا ليغير جن لوگول كوخوا مشات يفس كي تسكين کے مواقع مہیا ہوں گے ان سے میامیز ہیں کی جاسکتی کہ وہ انہی خواہشات کی تسکین کے لیے بھاری عائلی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آمادہ ہوں جس کے بتیج میں نوع انسانی کا بقاءاور انسانی تدن کا قیام درہم برہم ہوجائے گا۔اس لیے ایک مسلم معاشرہ میں نہ بالجبر سی عورت کی عصمت دری کی مختائش ہے نہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ اس گناہ کی اجازت، بلکہ دونوں صورتوں میں زنا ایک قانونی جرم اور قابل دست اعدازی سرکار ہے۔البتہ بالجبراس کا ارتكاب جرم كى شدت كواور بردها ديتا ہے۔ يبى وجد ہے كەقر آن كريم نے برضا ورغبت اس جرم کاار تکاب کرنے والوں کو بھی سخت سز اسٹائی ہے تا کہوہ جان لیں کہ سلم معاشرہ بد کاروں کی تفری گاہیں ہے جس میں وہ اخلاقی قیود سے آزاد ہوکر جوجا ہیں کرتے پھریں۔ قرآن كريم نے بدكارى كے مرتكب مرد وعورت كے ليے كيا سزا مقرر فرمائى ہے اور متنازع بل میں انہیں کیاسزادی گئی ہے دونوں کوسامنے رکھ کرایک عام مسلمان ہاسانی بیافی بیافیا كرسكتاب كدمتنازع بل قرآن وسنت كے مطابق ہے بااس كے خلاف موجودہ بل ميں صدود آردینس کی ش نمبر 7 میں دفعہ 496 الف کے بعد مندرجہ ذیل نئ دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ "496" بناشى ،ايسے مردوعورت جوايك دوسرے سے شادى شدہ نہ ہون اگر جان بوجھ کو با ہمی جنسی مباشرت کرتے ہیں تووہ فحاشی کے مرتکب ہوں گے۔ (m) جوکوئی فحاشی کاار تکاب کرے گااہے 5 سال تک سز ااور 10,000 روپے تک جر مانے کی سزادی جائے گی۔

496 ج، فحاشی کے جھوٹے الزام کی سزا، جوکوئی کسی شخص کے خلاف فحاش کی جھوٹی

تہمت لائے گایا گھڑے گایا دے گا اے 5 سال تک کی مدت کی سزا دی جائے گی اور 10,000 تک جرمانہ بھی کیا جائے گا۔''

ندکورہ بل میں جن دو جرائم پر (زنا اور قذف اور بل کی زبان میں فحاشی اور فحاشی کے جھوٹے الزام کی سزا) کا سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ تجویز کی گئی۔ بیدہ ہرائم ہیں جن کی سزائیں قرآن کریم میں اتھم الحاکمین نے خود نازل کی ہیں اور ان پر عمل کو ایمان واسلام کالا زمی تقاضا قرار دیا ہے۔

ارٹادِربّانی ہے(ترجمہ)'' زائیہ عورت اور زائی مرد، دونوں میں سے ہرایک کوسو
کوڑے مارواوران پرترس کھانے کا جذب اللہ کے دین کے معالطے میں تم کودامن گیرنہ ہو
اگرتم اللہ نتحالی اور روز آخرت پرائیمان رکھتے ہواوران کوسر ادیتے وقت اہلِ ایمان کا ایک
گروہ موجود رہے۔'(سورہ نور: آیت: 2)

کس قدر صری الفاظ ہیں اور کتا تا کیدی تھم ہے لیتی ہے تھی ''سفار '' نہیں کہ آپ کا بی چا ہے تو اس پڑکل کریں نہ چا ہے تو نہ کریں بلکہ یقطعی احکام ہیں جن کی پیروی کر تا لازم ہے اگر مو من اور مسلم ہوتو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کر و ۔ بعض اوقات کی مجرم کو سزا دیتے وقت انسانی ہمدروی کے جذبات امجر آتے ہیں اور دل ہیں اس کے لیے زم گوشہ پیدا ہو کر سزا بیس تخفیف کا نقاضا کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسانی کم زوری ہے باخر ہیں اس لیے آیت کریمہ میں تنبیہ فرمانی کہ زائی اور زانیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکر نے میں مجرم لیے آیت کریمہ میں تنبیہ فرمانی کہ زائی اور زانیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکر نے میں مجرم کے لیے آیت کریمہ میں تنبیہ فرمانی کہ ذرائی اور زانیہ پرمیری تجویز کردہ سزانا فذکر نے میں مجرم نے ایک صدیت شریف میں مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا:'' قیامت کے دون نے ایک حدیث شریف میں مزید وضاحت سے بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا:'' قیامت کے دون ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حدیث سے ایک کوڑا کم کردیا تھا۔ پو چھاجا سے گا ہے حکمت تو نے کیوں کی تھی ؟ وہ عرض کر سے گا آپ کے بندوں پر دیم کھا کر ، ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے تندوں پر دیم کھا کر ، ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے تندوں بیر میں مجا کے ایک اور حاکم لایا جائے گا

جس نے حدیرایک کوڑے کااضافہ کردیا تھا۔ پوچھا جائے گاتونے بیس لیے کیا تھا وہ کے گا تا کہ لوگ آپ کی نافر مانیوں سے باز رہیں۔ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملہ میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا پھر تھم ہوگا لیے جا واسے دوز خ میں۔" (تفییر کبیرس: 225، ج: 6)

اس سے معلوم ہوا کہ بدکاری کے مرتکب مرداور عورت کی سزایس کسی بڑے ہے۔ بڑے حاکم کو معمولی کی بیشی کا بھی اختیار نہیں مزید براں بیمراد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزادی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے اسے کسی اور سزاسے نہ بدل دیا جائے ۔ کوڑوں کی بجائے کوئی اور سزادینا اگر رحم وشفقت کی بناء پر ہوتو شدید ترین معصیت ہے اور اگر اس خیال کی بناء پر ہوکہ کہ کوڑوں کی سزاایک وحشیانہ سزاہے تو یہ قطعی کفر ہے جو ایک لحمہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جی نہیں ہوسکتا۔

بقول ایک عالم دین' خدا کو خدا بھی ماننا اور اس کومعاذ اللہ وحشی بھی کہنا صرف انہی لوگوں کے لیے مکن ہے جوذ کیل ترین تنم کے منافق ہیں۔''

ہماری دفی دعاہے کہ خدا کر ہے پاکستان کی تو می اسمبلی میں کوئی ایک فرد بھی ایسانہ ہو جو اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ بھتا ہو کہ کم از کم اس کا ایمان واسلام محفوظ رہے۔ لیکن کیااس حقیقت سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ جن ممبرانِ اسمبلی نے زانی مرداور عورت کی سزا5 سال قید تجویز کی ہے انہوں نے قرآن کریم کے ایک صرت تھم کو بدل ڈالا ہے اور اپنی مزعومہ مصلحتوں اور مفادات کی خاطر اتھم الحا کمین کے تھم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

اسی طرح فیاشی کے جھوٹے الزام کی جومزا متنازع بل میں تجویز کی گئی ہے وہ بھی قرآن تھیم کی نص قطعی سے متضادم ہے۔ارشاد باری ہے۔ (ترجمہ)''اور جولوگ پا کدامن عورتوں پر تہمت نگا ئیں پھر جارگواہ لے کرنہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارواوران کی شہادت بھی قبول نہ کرو۔''(مورہ نور: آیت: 4)

شریعت مطیرہ نے جہال زنا کا جرم ثابت ہونے پرسخت ترین سر ا دی ہے وہاں بے

گناہ خض (مرد وعورت) پر بلا ثبوت شرعی زنا کی تہمت لگانے کے لیے بھی عبر تناک سزا
مقرر کی ہے تا کہ آیندہ مجھی وہ اپنی زبان ہے ایسی بات بلا ثبوت نکا لئے کی جراً ت نہ کرے۔
زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو قاذف اور جس پرلگائی جائے اسے مقذوف کہاجا تا ہے۔
ان شرا لکا کے پائے جانے کی صورت ہی میں حد قذف ( 200 کوڑے) لگائی جاتی ہے
تا ہم آیت کریمہ سے قاذف کی سز ابالکل واضح ہے اس قرآئی تھم کو بدلنے کا اختیار کسی حاکم
یا یا رہیمنٹ کوئیس ہے۔

متنازع بل کے حامیوں نے عورتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زنا بالجبر کے مسئلہ کو بھی خوب اچھالا ہے اور عور تو ل کو بیتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی مروز بردی سسی عور نت کی عصمت دری کرے تو بھی عورت کوسوکوڑوں کی سز ابر داشت کرنا ہو گی۔ بیصر بیجاً مغالطه آفرین ہے۔ جبروا کراہ ہے اگر کسی شخص کواس فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ نہ مجرم ہے نہ سرا کامستحق ،خود قرآن کریم نے سورہ نور میں ان عور تول کی معانی کا اعلان کیا ہے جن کو بد کاری پر مجبور کیا گیا ہو۔علاوہ ازیں تر ندی وابودا و رکی روایت ہے کہ ایک شخص نے اند هیرے میں ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس سے بدکاری کا ارتکاب کیا عورت کے شور مجانے پرلوگ آئے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اسے رجم کرایا اورعورت کوچھوڑ دیا۔ بہرحال ان معروضات سے بیر حقیقت بالکل واضح ہے کہ متنازع بل کی بعض دفعات قرآن کریم کے احکام سے صریحاً متصادم ہیں۔ہم این نحیف آواز میں بإرلیمنٹ کے ارکان سے منتس ہیں کہ شنڈے ول سے اس بل کا مطالعہ کریں اگران کا ضمیر اس بات کی شہادت دے کہ اس بل اور قرآن کریم میں بدکاری کے مرتکب قرد کی سزاایک دوسرے سے متصادم ہیں تو اینے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی حمایت سے وسکش ہوجا ئیں۔ یہی درخواست ان دانشوروں اور قلمکاروں سے ہے جوجید اور منتدعلاء کرام کوبیہ سمجھار ہے ہیں کہ نذکورہ بل قرآن دسنت کے مطابق ہے۔

\$243 منظور المال المال

## عورت....آزادي اورا قبال

اعجازمتنكي

شاید شولوخوف کے اس منظرے حاصل مطلب اخذ کرتے ہوئے سوئری نئسن نے یہ

الکھا تھا'' وہ توا نین تاریخ کے کباڑ خانے میں جمع ہوجاتے ہیں، جوانیانی فطرت سے تال
میل نہیں رکھتے'' موجودہ حکومت مغرب کی نظر میں مہذب اقدار کی حامل بنے کی کوشش میں
میل نہیں رکھتے '' موجودہ حکومت مغرب کی نظر میں مہذب اقدار کی حامل بنے کی کوشش میں
مہت کام کررہ ہی ہے۔ گر ہر کام کے مقدر میں کامیا بی نہیں ہوتی ۔ حکومت نے '' کاروکار ک'
کے خلاف قانون پاس کیا مگر اس قانون کے کاغذات ان زندگیوں کی زرہ نہیں بن سکے جو
موسم سرما کے ست رفتار دریاؤں اور کینالوں میں لاشوں کی صورت بہت دھیے انداز سے
مقامر آتی ہیں، کیا کوئی قانون اس کو ہے کوسر اور سکتا ہے جومقتول عورت کی لاوراث
کا ہوٹیاں نو چتا ہے۔ قانون اپنے محدوداختیار اتی دائر ہے کے قیدی بھی ہوتے ہیں۔
مقابلے میں شہرزیادہ قانون شکن ہوتے ہیں۔ حالا نکہ وہاں قانون نا فذکر نیوا لے اداروں
کیکوئ کی نہیں ہوتی پھر بھی مجرموں کی تلاش میں بھٹکتے ہوتے پولیس کے پاؤں تھک جاتے

مغرب بھلے اس حقیقت کا اعتراف نہ کرے کیکن پولیس کوزیادہ مؤثر بنانے کے لیے مغرب کا جدید معاشرتی پولیس کا وقت کا اعتراف نہ کرے کیا مغرب کا جدید معاشرتی پولیسنگ (Community Policing) کا نضوراس قبائلی نظام کا دھندلا تھس ہے جہاں قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ رگوں میں روال خون کی طرح گردش کرتا ہے۔

علامه اقبال نے کتنی اچھی بات کی ہے:

ایک زندہ حقیقت میرے سینے بیں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں بیں ہے لہوسرد نے پردہ، نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی آزادی نسواں کا محافظ ہے فقط مرد جس توم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد!

شام کا زردسورج وان گوگ کی پینٹنگ میں بہت بیارانظر آتا ہے مگروہ زندگی کا ہم رکا بہیں بن سکتا کے بیتوں ، کھلیانوں "مہکتے بھولوں اور جیکتے ہوئے بچوں کے لیے دن کاوہ سورج درکار ہے جس سے سورج مکھی کے علاوہ کوئی آئکھ بیں ملاسکتا۔

عورت کی آزادی کے لیے قانون سمازی کا عمل مغرب کے سیاسی اسٹیج پرتو داد حاصل کر سکتا ہے مگر ہمارے معاشرے میں اس کاعملی نفاذ ممکن نہیں۔ کیونکہ اس معاشرے میں ابھی تک غیرت مندانسان اپنی عورت کو قانون تک غیرت مندانسان اپنی عورت کو قانون کے حوالے نہیں کرسکتا۔ کاش مغرب کویہ سچائی سمجھ میں آجاتی کہ ''عورت مرد کی عزت اور مرد

عورت کی محبت ہوتا ہے۔''

اردو کے مشہورتر تی پیند شاعرن مراشد نے اپنے آپ کو تین ٹکڑوں کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے کہاتھا:

> میں سہ نیم، میری زندگی سہ نیم دوست داری، عشق بازی، روزگاری!

ممکن ہے کہ اردوادب کے معتبر مگر مغرب زدہ شاعر کی اس نظم پر پکاسو کے ''کیوب ازم'' کا اثر ہو مگرایک زاویئے سے دیکھا جائے تو عورت کی محبت تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی پہلی محبت اس کا باپ، اس کی دوسری محبت اس کے بچوں کا باپ اور اس کی تئیری محبت تحفظ فراہم کرنے کا وہ تئیری محبت تحفظ فراہم کرنے کا وہ غیر مشروط کردار ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی اپنے باپ، ایک بیوی اپنے فاونداورایک مال اپنے بیٹے پر کس طرح شک کرسکتی ہے کہ وہ اسے خطرے میں بیوی اپنے فاونداوراس کی حفاظت نہیں کرے گا؟

ا قبال فطرت کے شارح شاعر نتھے۔انہوں نے جب بیلکھاتھا کہ عورت کی آزادی کا محافظ صرف مرد ہے تو اس میں کوئی میل شاؤنز منہیں بلکہ بیفطرت انسانی کی بے حد سادہ سی حقیقت ہے۔

علامہ اقبال اپنی آنکھوں ہے د مکھ رہے تھے کہ مغرب نے آزادی کے نام پر عورت کو مرد ہے جھین کرمعاشر ہے کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اس عمل کوعورت کے خلاف بہت برئی سازش بھھ رہے تھے۔ اس لیے اقبال نے اپنے عہد کے مغرب زادوں کے معتوب بنے کی پر واکئے بغیر آزادی کے نام پر عورت کے قومیائے جانے کی تخت سے نخالفت کی۔ اقبال بہت دانا تھے۔ وہ جانے تھے کہ جو چیز سب کی ہوتی ہے وہ دراصل کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے وہ دراصل کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اقبال عورت کو معاشرے کے حوالے کرنے کے بچائے اسے کسی مرد

کے سپر دیے جانے کے حق میں تھے۔اور علامہ اقبال کومعلوم تھا کہ تورت اپنی مخصوص فطرت کے سپر دیے جانے ہے جق میں تھے۔اور علامہ اقبال کومعلوم تھا کہ تورت اپنی مخصوص فطرت کے حوالے ہے۔ بہی جا ہتی ہے کہ وہ کسی ایک کی بن کر دیے۔

اقبال اس حقیقت ہے بخو بی آگاہ سے کہ مغربی تہذیب عورتوں کو آزادی دیے کی آڑ

میں دراصل مردکوعورت کے شخط سے بری الذمہ بنارہی ہے۔ علامہ اقبال شاعر ہے۔ اس
لیے وہ عورتوں کے خلاف افکار کا اظہار کس طرح کر سکتے تھے!! اور بنیا دی بات کہ وہ ذہانت
کی عظیم بلندی پر بسنے والے انسان تھے۔وہ کوئی غیر ذمہ دار بات کس طرح کہ سکتے تھے؟
اس لیے عورت کی آزادی کے بارے میں تصورا قبال کواگر اجا گرکیا جائے تو شاید ہمارا متضا و
معاشرہ اسے منجمہ بحران سے نکل کرمتلاطم سمندر میں تبدیل ہوجائے۔

عورت اور مردین بات کمتری اور معتبری کی نہیں۔عورت اور مردفدرت کی دومختلف اور منفرد نخلیق بیل ۔ ان کے لیے قواعد اور ضوابط بھی الگ ہونے جا ہمیں اور جہاں تک

پردے کا سوال ہے تو عورت کا وجود ای نیج کی طرح ہے جس سے بیمعاشرہ بھلتا بھولتا ہولتا ہے۔ اس کے قدرت نے عورت کواس فطری قربانی کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ معاشرتی نیج بن کرانی ہستی کومٹاوے تا کہ معاشرہ گل وگلزار بن جائے۔

عورت نے اور مردورخت ہے۔ نے کا چھینا اور درخت کی نمو کے لیے بنیا دی شرط ہے۔ درخت کا کردار معاشر تی ہے جبکہ نے معاشر تی بن کرنہ تو محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی پیدا واری کر دارمکن ہوسکتا ہے۔ علامہ اقبال اس آزادی کی جمایت نہیں کر سکتے کہ معاشر تی پیدا واری کر دارمکن ہوسکتا ہے۔ علامہ اقبال اس آزادی کی جمایت نہیں کر سکتے کہ معاشر تی زندگی کے نے زیانے کی ہوا کیں درختوں کی شاخوں سے کھیلتے ہوئے اچھی گئتی ہیں۔

مرد کے معاشر تی اور عورت کے خاندانی کردار ہے ہی معاشرہ متواز ن رہ سکتا ہے۔ یہ تواز ن فطری ہے۔ گر ہمار ہے حکمران ایک اور تواز ن کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ ہے مغرب اور مشرق کا تواز ن ۔ یہ تواز ن ممکن نہیں! جس طرح شراب کے پیگ کو آب زَم زَم کا پانی پاک نہیں کرسکتا۔ اس طرح مغربی اقدار مشرتی ثقافت ہے ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتیں۔ کا پانی پاک نہیں کرسکتا۔ اس طرح مغربی اقدار مشرتی ثقافت سے ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتیں۔ شاید! علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں میسادہ سی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کوشش جس کو ہم نا کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں!

(بشكرىيە:روز نامدامت كراچى:18 نومبر 2006ء)

## قابل احترام جرم

اور يامقبول جان

لندن شہر کے بیچوں تھ پھاڈلی سرکس کے ساتھ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہوہو ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے عیش پرستوں کی آئھوں کی ٹھنڈک رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں ایک زمانے میں فربت وافلاس کے ہاتھوں تگ آکر کارل مارکس نے رہائش اختیار کی تھی۔ وجہ بیتھی کہ شرفاء اس جگہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے مکان سے کرائے پرمل جاتا تھا۔ اس بازار کی گلیوں میں دنیا کا پہلا سیر بیل قاتل '' جیک دی رپر'' عصمت فروش عورتوں کو تسکین کے لیے قتل کیا کرتا تھا۔ اس علاقے کے ٹیلی فون بوتھ تک ایسی عورتوں کے اشتہاروں سے جرے ملتے تھے جوجم فروش کا کاروبار کرتی ہیں۔

لیکن برطانیہ میں 80ء کی دہائی میں ایک خت گیرخاتوں ''مارگریٹ تھیج'' برسرِ اقتدار آئی۔ یہ علاقہ اس دوران چاروں اور پھیلتا جارہا تھا۔ ادھرانسانی حقوق کے علمبر دار اور حقوق نسوال کے پرچارک اس سب کی حمایت اس لیے کرر ہے تھے کہ وہ اسے لوگوں کا ذاتی مسئلہ اور کا روبار بھی چھوڑ نے پر مجبور تھے۔ ایسے مسئلہ اور کا روبار بھی چھوڑ نے پر مجبور تھے۔ ایسے مسئلہ اور کا روبار کے بھی چھوڑ نے پر مجبور تھے۔ ایسے میں مارگریٹ تھیجر نے اس علاقہ کی صفائی کا اعلان کر دیا۔ پولیس کے کارندے دند ناتے ہوئے وہاں گئے اور عورت کی آزادی ، حرمت اور کاروبار کے نام پر پناہ حاصل کے ہوئے۔ اس کاروبار کوختم کر دیا۔ نہ وہ دکا نیس وہاں رہیں اور نہ بی چار دیواری کے اندر کام کرنے والی دیویاں۔

یویارک شہرا بینے ہی کاروبار کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام تھا۔ جرم کا پوداای کاروبار

۔ کے گرد پھیلٹا پھولٹا ہے۔ براڈوے نیویارک کا ایک ایبا مقام تھا بلکہ ہے، جہال عیش و عشرت کے پردانے والی سردوں علاقے سے جاروں طرف جانے والی سردکوں،

زیرز مین ریلوے سٹیشنوں اور دور تک بھیلی ریلوے لائن کے ساتھ لگے تھمبوں کے ساتھ خواتین ہوتیں اور سے پروانے انہیں گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کرلے جاتے۔انسانی حقوق کے تر جمانوں کے لیے سے بالکل دولوگوں کے درمیان ایک ذاتی فعل تھا۔ان کے ہاں بالرضا اس جرم کی سزانو جبر کاایک روپ ہے۔ ریاوگ آج تک 26 جولائی والے دن نیویارک میں ہونے والے ہم جنسوں پرتشر د کا دن مناتے ہیں اور اسے ایک بالرضافعل قرار دیتے ہیں۔ ا لیے میں 90ء کی دہائی میں ایک محض ''روڈی جولیائی'' نیو یارک کامئیر منتخب ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ تمام جرائم کی جڑ ہے بالرضا جرم ہے۔ سارے قل سارے اغواء، ڈ کیتیاں اور منشات سب کا ماخذ یمی ہے۔اس نے پولیس چیف کو بلایا اور کارروائی کا آغاز كرديا - پوليس بروے بروے فرک لے كرجاتى اوران علاقوں سے اليى خواتين كوجرتى اور دور وراز ورانول میں جھوڑ آتی ۔روتی پیٹتی پیٹوا تین واپس آتیں تو دوبارہ ابیا ہی ہوتا۔ نہ کسی کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ میہ فاحشہ ہے اور نہ ہی گواہوں کی موجودگی میں اس فعل کا ارتكاب مور بإہے تھا، كين ايك يقين تھا كدبرائى كے تانے بانے كہال سے چھوٹے ہيں اور پھردنیانے دیکھا کہ نیویارک شہردنیا کے جرم کے نقشے سے غائب ہوگیا۔

ان دونوں شہروں کی داستان ذہن میں لار ہاتھا اور سوج رہاتھا کہ آگر مارگریٹ تھیجر
یاروڈی جولین کے ہاتھ زنابالرضائے قانون نے ہاندھ دیئے ہوتے، اسے ایسے افراد کے
خلاف ایکشن لینے کے لیے پہلے گواہوں کواکٹھا کرنا پڑتا اور پھر درخواست لے کرنج کی
عدالت میں جانا پڑتا اور آگر نج اس درخواست کو خارج کر دیتا تو یہ دونوں اپنا سامنہ لے کر
واپس آجاتے اور وہ خانون عزت و تو تیر کے ساتھ کیمروں کی روشنی میں پارسائی کا سٹوفیسٹ
حاصل کرلیتی لیکن شاید دنیا بھر کے ممالک میں ہم وہ پہلے ' مہذب' اور انسانی کا سٹوفیسٹ
علمبر دار ملک ہیں، جہاں کسی ایسی خانون کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے اس کے
خلاف درخواست دینے یا اے ایسی حالت و سکنات سے بازر کھنے کے لیے بولیس کا دروازہ

وَ الْحَالِ الْحَالِ اللَّهِ ال المُحالِق اللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ اللللِّلِي اللَّهِ الللِّهِ الللِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِّلِي اللللللللللِي اللل

نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا۔

حیرت کی بات ہے کہ چوری ، ڈا کہ، رہزنی ، ملاوٹ ، ذخیرہ اندوزی حی کہ جیب کتر نے جیسے معمولی جرم پر بھی پولیس کارروائی کرسکتی ہے لیکن زنابالرضاایک ایبا''مقدی و محتر م''اور''باعز ت جرم'' ہے کہ جس کے لیے صرف اور صرف عدالت کے بچے کے پاس محتر م''اور''باعز ت جرم'' ہے کہ جس کے لیے صرف اور صرف عدالت کے بچے کے پاس مواہوں سمیت جائیں ورنہ س تھانیدار کی کیا جرائت اور کیا اوقات کہ ایسے محتر م لوگوں کی طرف آئے بھی اٹھا کر دیکھے۔

اب اندازہ بیجئے ایک ایسے محلے میں جہاں چند باعزت اور شریف لوگ سکون سے زندگی گزارر ہے ہوں، وہاں ایک عورت گھر لے لیتی ہے، وہ کوئی کاروبار بیاد صندانہیں کرتی، شاس کے پاس ایک اوکیاں ہیں،جنہیں ان مقاصد کے لیے استعال کیا جاسکے،لیکن اس کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیوں،صاحب اثر لوگوں اور گن مینوں سے سے افراد کی آمد ورونت شروع ہوجاتی ہے۔گھر راتوں کوآباداور دن کوویران ہوجاتا ہے۔لوگ سہمے ہوئے ، دیکے موئے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ بچیاں درواز وں سے باہر جھا کتے ہوئے ڈرتی ہیں، اگر کوئی خوف کا مارا کسی تھانیدار کے پاس جائے گا بھی تو وہ اسے گواہ جمع کرنے اور جے کے پاس جانے کا فیمتی مشورہ عنایت کرے گااور اگر اس عورت کوعلم ہو گیا کہ اس محض نے اس کے خلاف ریورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ، تو وہ قانون کی نئی دفعہ 496 الف کے انتجت پولیس میں رپورٹ درج کراسکے گی کہ بیر 'شریف انسان' اندر سے ایک شیطان ہے اور بھے ور غلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس پھر کیا ہے، دند ناتی ہوئی پولیس آئے گی، اسے نا قابل صانت جرم میں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ جب تک مقدمہ چلتا رہے گاوہ جیل میں سر تارہے گااور پھر یا تو سات سال سر اہوجائے گی یا دو تین سال بعد'' باعز ہے'' بری ہو

میں اس" مقدی محترم اور باعزت "جرم کے بارے میں اپنے اردگرد کھلے ہزاروں

Marfat.com

معاشرتی در مصلحین 'اوراین جی اوزی جذباتی وابستگی دیجتا ہوں تو چرت ہوتی ہے۔ جس ملک میں ایک گھنٹے میں سو سے زیادہ محورتیں زیجگی کے دوران مرتی ہوں ، فاقوں سے خورگ کرتی ہوں ، سب سے زیادہ ٹی بی شکار ہوں ، جنہیں صحت ، تعلیم ، خوراک اور چیت تک میسر نہ ہو، آج تک کوئی ہیٹال کے درواز بے پردم تو ڈتی مورت کے لیے بینرز لے کر باہر نہ آیا لیکن جس مورت کے تحفظ کے لیے دنیا بھر کے مما لک کی بے بناہ المدادا ہے منظور نظر کارکنان تک پنچی اور فتح ان کا مقدر بنی ، اب اس کا یہ دجرم ''معزز محترم اور مکرم ہوگیا ہے۔ دُرتا ہوں اس دن سے جب ہر محلے کے گھروں کے درمیان ایک ایسی عورت آکرآ باد ہوگئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شرفاء آگر بھرت بھی کر گئو آئیس بناہ دینے والا بھی شاید میسر نہ ہوگئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شرفاء آگر بھرت بھی کر گئو آئیس بناہ دینے والا بھی شاید میسر نہ ہوگئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شرفاء آگر بھرت بھی کر گئو آئیس بناہ دینے والا بھی شاید میسر نہ آسکے۔

سیدالا نبیاء سلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں ، فر مایا:
"جس توم میں زنا کی کثرت ہوجائے ، وہاں وہا نمیں بچوٹ پڑتی ہیں۔"
صاف پانیوں اور سخری گھاس پر پلنے والا ڈینگی وائرس کا مچھر تو ایک آغاز ہے۔

(بشکریہ: روز نامہ نوائے وقت کراجی: 25 نومبر 2006ء)

### نسوال بل بازارِحسن میں

عبدالقا درحسن

تتحفظ حقوق نسوال بل پراگرچه پوری حکومت، ساری حکومتی بارنی اورتمام کی تمام ابوزیش مسلسل بول رہی ہے لیکن میر میں سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس میں سے نسواں کا کون سا شحفظ برآ مد ہوا ہے؟ وراشت کے قانون کی بات ہوتی ، قرآن کے ساتھ شادی کی بات ہوتی ، و شرستہ کی بات ہوتی تو مجھ میں آتا کہ ہماری نسواں کے فلاں حق اور فلاں مفاد کی حفاظت کاسامان کیا گیا ہے لیکن زنا بالرضائے شحفظ کے مسکلے کا صرف نسوال ہے کیا تعلق ہےاسمسکے سے تو مرد کا بھی برابر کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ بیا سکیلے میں نہورت کرسکتی ہے ندمر د، اس کیا اس قانون کانام شحفظ نسواں ومرداں ہونا جا ہیے، اس بل میں کئی الجھنیں اور کئی تشکیا ن تھیں ،اس کے بیال پوری طرح اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ بھی سمجھ میں نہیں و آر ہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں ایک مقامی اخبار کے ربورٹر کا جس نے اس بل کے اصل مصداق اورفیض باب ہونے والوں سے ملاقات کی اور انہوں نے وضاحت کی کہاس بل سے ان کی زندگی سنورگئ ہے اور اس بل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اب میں کہ سکتا ہوں کہ میں اس بل کے اسرار ورموز سے دافق ہوگیا ہوں اور میری جہالت میں نمایاں کی آگئی ہے۔ ورندات برر مسكلے سے ناواقفی ندصرف روش خیالی اور اعتدال بیندی بلكه عقل كے بھی خلاف اور جہالت کا ایک سبب تھی۔اب وہ خبر ملاحظہ فرما ہیئے جس نے تمام الجھنیں دور کر وی بیں اور دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی کر دیا ہے۔ خبر یوں ہے کہ حقوق نسواں بل منظور ہونے سے پولیس جار د بواری میں داخل ہونے پرجو بابندی لگ گئ ہے اس کی خوشی میں بازار حسن میں طوا کفول نے مٹھائی تقتیم کی ہے اور ایک دوسرے کومیارک باور ہے ہوئے كہتى رہيں كەكونى تو بل ايسا بھى آيا ہے جس نے يوليس كولگام دى ہے۔اس بل كے منظور

253 منظ المناس المن المناس ال

ہونے کے دوسرے روز بازارِ حسن بینی ہیرامنڈی میں وہاں کے دکاندار کو شے خالی کرکے چلے جانے والی بعض عورتوں اور مردوں کی واپسی پرخوشی کا اظہار کرتے رہے، یہاں کے لوگوں میں سارا دن یہ موضوع زیر بحث رہا کہ اس بازار میں جو بچھ بھی ہوتا ہے فریقین کی رضا مندی ہوتا ہے لہٰذاان لوگوں کوزنا بالرضائے تحت اب سرانہیں ہوگی، اس لیے اس بازار کے جو کو شے کئی برسوں سے وہران پڑے ہیں وہ پھر سے آباد ہو جا کیں گے۔ اخبار کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ایک پان فروش کی دکان پر کھڑی ہوئی سلمی بائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہ کہ ہم پولیس کے اہلکاروں کو جو ماہانہ یعنی منتقلی اداکر تے ہیں، اب اس سے جولوگ جان چھوٹ جائے گی، مزید برآں پولیس کے اہلکاروں کے تگ کرنے کی وجہ سے جولوگ اس بازار نے تقل مکانی کر گئے تھے اور مجبوراً دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے اب ان کی واپسی رفتہ رفتہ شروع ہوجائے گی اور یہ دھندا ہڑی حد تک ایک جگہ جم کو کہ ہو جائے گی اور یہ دھندا ہڑی حد تک ایک جگہ جم کو کرشہر بھر میں نہیں واپسی رفتہ رفتہ شروع ہوجائے گی اور یہ دھندا ہڑی حد تک ایک جگہ جم کو کرشہر بھر میں نہیں حائے گا۔

لا ہوری ہیرامنڈی کی گرمی بازار کا تو جوہوگا وہ دیکھا جائے گااس وقت تو اصل پیچیدہ مسئلہ اس بل کے سیحے مفہوم اوراس کے نفع نقصان کا تھا ،اس قانون کی جوتفسیرا ورتشرت یہاں کے مکینوں نے بردے سادہ انداز بیں عملا بیان کر دی ہے ،اس نے تمام ابہام ،الجھنیں اور گوگوی کیفیت ختم کر دی ہے ، بہت مناسب ہوگا اگر ہمارے حکمر ان خصوصاً ان کے حامی ق لیگ والے اس عملی وضاحت کو بلے بائدھ لیس اور ایم ایم اے والوں کے منہ بند کر دیں امعلوم ہوا کہ بیال اسمبلیاں اجاڑنے کے لیے اور بازار بسانے کے لیے لایا گیا ہے ،کسی معلوم ہوا کہ بیال سمبلیاں اجاڑنے کے لیے اور بازار بسانے کے لیے لایا گیا ہے ،کسی ایک مشکوک بل کے لیے دوراستعفوں تک جانے کی کیاضرورت ہے؟

بی زندگی میں عدم مدا خلت اسلام کا پہلا اصول ہے اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیمشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک رات حضرت عمر نے گلی سے وَ خَذَا مُونَ وَال بَل اللَّهِ مِنْ وَال بَل اللَّهِ مِنْ وَالْ بِاللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا لِمُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا لِمُنْ اللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْ إِلَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ لِلْ اللَّهُ مِلْ ال

گزرتے ہوئے سنا کہ گھر کے اندرگا تا بجانا ہور ہا ہے چنا نچہوہ بخت تاراض ہوکر گھر کے اندر
کود گئے اور لوگوں کور نگے ہاتھوں پکڑلیا ، ان لوگوں کو بھی اسلام کے قوا نین اور تغلیمات کاعلم
تھا چنا نچہ ایک صاحب نے خلیفہ ہے یو چھا کہ آپ کوکسی کے گھر کے اندراس طرح بلاا طلاع
داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ یہ تو قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔

آب كى كے گھر كے اندراس طرح داخل نہيں ہوسكتے بيان كر حضرت عر الا جواب ہو گئے اور معذرت كرك بابرنكل كئه اس ليكسي كمرك اندرخواه وبال يجيم بهي بوربا بوداخل ہونے کی اجاز سے نہیں ہے۔ بواین او کے جارٹر کا پہلا جملہ ہی پرائیولی کی حفاظت پرمشمل ہے۔لا ہور کے بازارِ حسن کی طوا نفول اور ان کے لواحقین نے نہصرف اس بل کو سیح معنوں میں سمجھا ہے بلکداس کے مطابق اینے مستقبل کے فیصلے اور منصوبے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ہ بیل زنا بالرضا اور زنا بالجبر تک محدود ہے اور اس بارے میں قوانین کو وضع کر بتا ہے جہاں تک زنا بالرضا کا تعلق ہے اس کی وضاحت تو بازارجس کے '' مفتیوں' نے کر دی ہے۔ زنا بالجبر کے انتہائی مکروہ فعل کے بارے میں جس قدر کئی ممکن ہوکرنی جا ہے اس فعل کے دویا جاراچی شہرت رکھنے والے گواہوں کے عدد کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن ایک ضمنی ساسوال میجی ذہن میں بیدا ہوتا ہے کہ استے گواہوں نے جب بیال ہوتے دیکھا تو انہوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ صرف گواہ بننے کے لیے اس کا بغورمعائند کیوں کرتے رہے،ان لوگول کے لیے بھی سزامقرر ہونی جا ہیے۔اس بل کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ کیا بیا تنابرا مسئلہ ہے کہ اس پر اس قدر بنگامہ کھڑا کیا جائے اور عوام کے اصل مسئلے لین نوجی حکومت کو جانے دیا جائے جوعوام کے تمام مسائل کی جڑ ہے ، اس جڑ کو سلامت رکھ کرشاخ تراشی کا کیا فائدہ؟ آخر ہمارے علماء ''شحفظ حقق قوام'' کے کسی بل کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ کمی ایک بل کے لیے ذہ استعفے دیں گےتو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔ (بشکریہ: روز نامہا یکبیریس کراچی: 21 نومبر 2006ء) وَ الْمُونَ الْوَالِ اللَّهِ ال المُونِ اللَّهِ اللَّهِ

## شخفظ نسوال بل کی منظوری ، آگے آگے دیکھتے

مرداہے

ایک انگریزی معاصر میں نصور چھی ہے جس میں دوامر کی سپراسٹارٹام اوراس کی مشکریٹی کودکھایا گیا ہے جس مشکریٹی کودکھایا گیا ہے جس نے ٹام سے ہونے والی نومولود پچی اٹھار کھی ہے۔ کہا گیا ہے کہدونوں اس ہفتے کے آخر میں شادی کرلیں گے۔

بالعوم قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ پہلے آئے پہلے پائے مگرامریکہ میں پہلے پائے ، بعد
میں آئے کا دستور رائے ہے ۔ لہذا ہماری خانقا و روش خیالاں کے مجاوروں کونو ید ہو کہ آئ
نہیں تو کل ہمار ہے مستقبل کی بھی ایسی تصویریں دکھائی دے جا کیں گی ، جن میں سود پہلے اوا
ہوگا اور اصل ذر بعد میں ۔ امریکہ جو پا چکا ہے ، وہ ہماری منزل ہا اور جو ہماری منزل تھی ، وہ
امریکہ کی کو پانے نہیں دیتا ۔ ابھی تو صرف ' "تحفظ نسواں بل ، بی بل میں سے نکلا ہے ، آگے
آگے دیکھئے کہ اس میں سے کیا کیا نکلا ہے ، کیونکہ ہرقدم آگے اور آگے اٹھ رہا ہے ۔ ہماری
جہم تماشہ کے ہاتھ مفلوج ہیں ، کوئی روکنہیں ، کوئی ٹوک نہیں ، نیز وَ مؤمن کی کوئی نوک نہیں ۔

امریکہ بویااس کے حواری مغربی ممالک، بھی میں شادی کی تر تیب الٹ چکی ہے۔
مغربی تہذیب چڑیل ہے، جس کے الٹے پاؤں ہیں، یہاں بھی اس چڑیل کے عشاق
کاراخ ہے۔ ہررسم میں ہررواج میں، ہرکل میں، ہرآج میں خیال کی روشی پھوئی جارہی
ہے۔ طوالفوں کی لئیں تھی کرنے والے تھوف کی گھیاں سجھانے پرلگا دیے گئے ہیں۔
اگر چہ ہمارے لیے مقرر کردہ منزل ہماری بنیا دیرسی کے باعث ابھی دور ہے مگر یہی اک گونہ
یے خودی بر قرار رہی تو جس تھویر کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، وہ ہماری بھی ہوجائے گ

والعالم المنظمة المنظم

کی محمہ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اور بے وفا کونے کی محمد سے وفا تونے کو ہم تیرے ہیں اور بے وفا کی امت اک دن پھر سے اہل وفا میں شامل ہوگی: ع لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے (بشکریہ:روزنامہ نوائے وفت کراجی:19 نومبر 2006ء)

## شحفظ نسوال بل كاتمغه

ایک اخباری اطلاع کے مطابق ایم پی اے صباصادق نے کہا ہے: خواتین کو وہ تخفہ ملا ہے جو کسی بھی دور میں حکومت نہیں دیا۔انہوں نے جوعزت دی وہ قرآن وسنت کے عین مطابق ہے۔

حقوق نسوال بل منظور ہونے کی صرصر کیا چلی ہے کہ صبابھی چل نکل ہے۔ پنجاب اسمبلی کی غلام گردشوں میں تو بنت عوا ہمیشہ آزادانہ محوفرام رہی ہے پھریہ نیااورانو کھا تحدیا ہے جواب ملا ہے۔ باتی جہاں تک کی دور حکومت کا تعلق ہے تو ہر دور میں ارباب بست و کشاد سخے و ہے دیتے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ وصول کرنے والیاں بدلتی رہیں۔ بیر یکارڈ قابل فخر ہے کہ ہمارے اس وطن پاک کی ہر حکومت خوا تین پر مہربان رہی ہے پھر بھی اگر حدود بل میں ترمیم کر کے ایک نیا بل لانے کی ضرورت پڑگئ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پھر مزید مہربان ہونا چا ہتی ہے جا ہے اس کے میتیج میں خدا ہی نا مہربان ہوجائے۔ یہ جو صباصاد ق صلحہ کونیا تحف ملا ہے اور وہ بھی قرآن وسنت کے مطابق تو اس میں حرج کیا ہے ، ہمارے ہاں صلحہ کونیا تحف ملا ہے اور وہ بھی قرآن وسنت کے مطابق تو اس میں حرج کیا ہے ، ہمارے ہاں سب کا کام قرآن وسنت ہی کے ذریعے تو چانا ہے۔ ان کا بھی چلنے دیں۔ سب کا کام قرآن وسنت ہی کے ذریعے تو چانا ہے۔ ان کا بھی چلنے دیں۔ (بشکریہ: روزنامہ نوائے وقت کرا چی: 20 نومبر 2006ء)

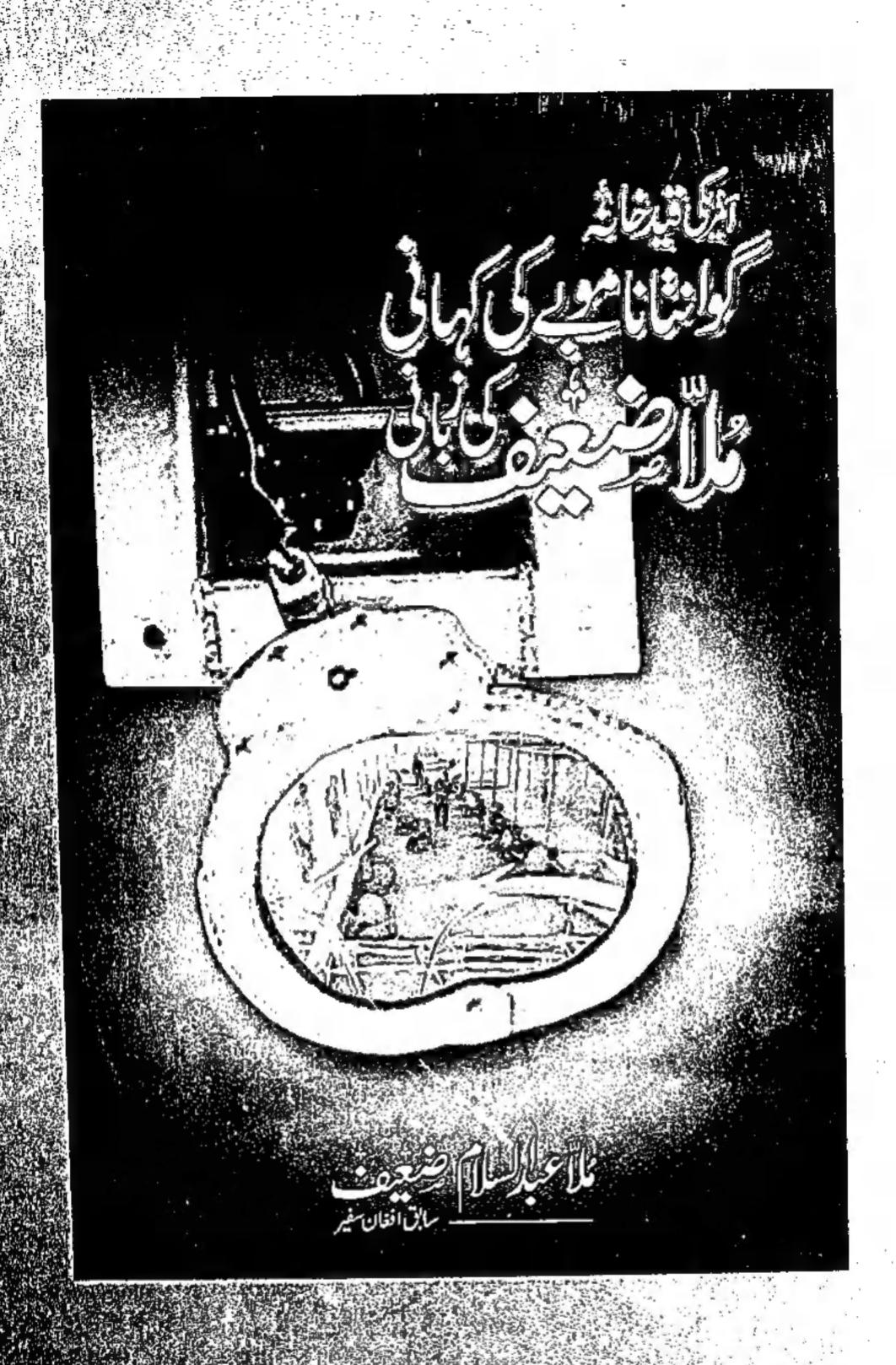

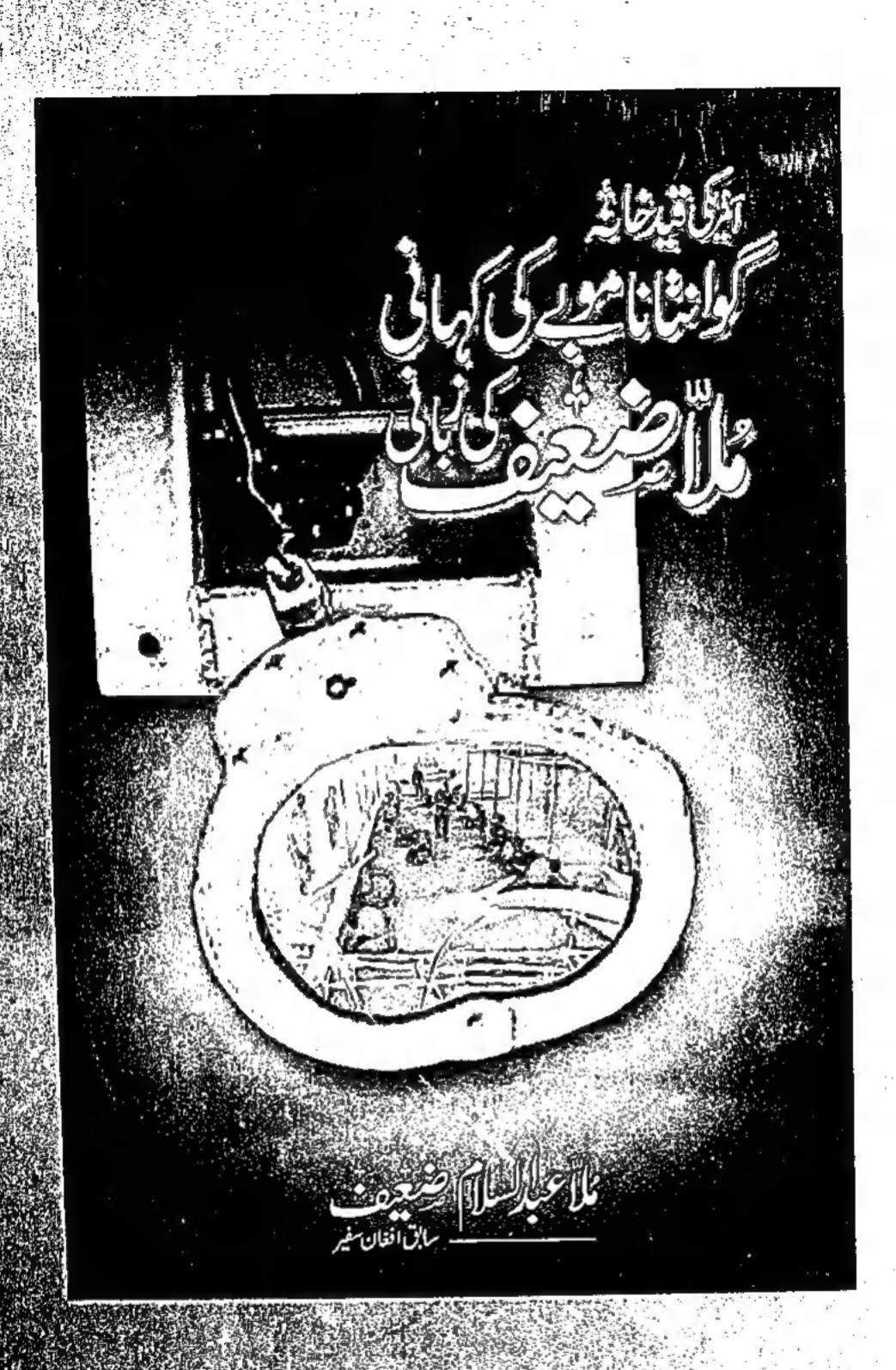

042<del>-7</del>818392 - Ulbert william

